على بيال ع

مولانا وحیدالدین خان سحت الرساله ، ننگ د ملی

مطبوعات اسسلامي مركز

سال اشاعت ۱۹۸۴

Rs 5 قيمت قيمت

ناشر: كمتبه الرسساله

سى - ٢٩ نظام الدين وسيك نى دىلى

# فهرست

,

.

.

| صفحہ م     | اً غا زکلام                | 1   |
|------------|----------------------------|-----|
| ,<br>¥     | یک طرفه کا رروانی کی صرورت | ٢   |
| 4          | بنیادی بات                 | _ ٣ |
| 17         | تجییونڈی : ایک مشال        | لم  |
| 1 9        | قرآنی حل                   | ۵   |
| ۲۳         | قول بن کچھا درمل میں کچھ   | 4   |
| <b>۲</b> 4 | ایک حیوژی ہوئی سنت         | 4   |
| ٣٢         | سابق حاملین کت ب<br>پ      | ٨   |
| ۳۹         | آ زموده حل<br>ر            | 9   |
| ۳۸         | ایک مثال                   | 1=  |
| 44         | داغی ا ور بدعو کا معالمه   | 11  |

•

### بسم الشرالسكن الرسيم

ہندستان کے فرقم وارانہ فیا دات کے دوہبلوہیں۔ ایک وہ جس کاتعلق حکومت سے اور اکثریتی طبقہ سے ۔۔ اور دوسرا پہلووہ جس کاتعلق مسلمانوں سے ہے۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ فسادات بیں سیڑوں آدمی مارسے جاتے ہیں۔ کروڑوں روپنے کی جائزائی و ٹی اور جلائی جاتی ہیں۔ اس اعتبار سے واضح طور بریہ امن ونظم کا مسّلہ ہے۔ گراتنے بڑے پیا نہ پر جان و مال کا نقصان ہوتا ہے۔ اور کھی نقصان کرنے والوں گوکوئی سنرا نہیں ملتی ۔ ملک کے فالون بی ان جرائم کے لئے باقاعدہ سنرائیں مقرر ہیں۔ گریہ قانون کا عند نرپر بڑار ہتا ہے اور فساد کے مجریین پران کو نا فذ نہیں کیا جاتا۔

جس حکومت کی ناابل کا یہ حال ہوکہ اس کے دائر ہ اختیا رمیں سلسل اسنے سنگین جرائم کئے جائیں بھر بھی وہ مجربین کوسنرا دینے میں ناکام رہے ، وہ ایسائر کے خود اپنی موت کے عضر نامہ پر دستخط کرر ہی ہے۔ تاریخ بتانی ہے کہ جولوگ اتن بڑی ناابل دکھائیں وہ ہمینہ اقتدار سے محروم کر دیتے جاتے ہیں۔ زیادہ دیر تک انتظام دنیا کے منصب پر باتی رہناان کے لئے مقدر نہیں۔

اکشرینی طبقه کے پہلوسے سب سے زیادہ غور طلب بات یہ ہے کہ کہا وجہ کہ دوغیر سلمان بازاریں لویں توکھی فساد نہیں ہوتا۔ بیکن اگر لوٹے والوں میں ایک مسلمان اور ایک غیر سلمان ہوتوفوراً فرقہ وارانہ فساد پھوٹ پوٹ تاہے۔ بیصورت حال بتاتی ہے کہ یہاں کہی معاملہ کوئ اور ناحق کی نظر سے نہیں دیجھاجا تا بلکہ اس نظر سے دیجھا جا تا ہے کہ معاملہ اپنے فرقہ کا ہے یا دوسرے فرقہ کا۔ یہ مزاج کسی گروہ کے لیے قاتل ہے۔ قانون تعلر سے دیکھا بات اس قسم کے ظالمانہ مزاج کی سنرا صرور میکتنی پوٹنی ہے ، خواہ ایک صورت میں مجلتنی پوٹے یا دوسری صورت میں۔

حکومت میں یااکٹر بنی فرقہ میں اگر کچھ ایسے لوگ ہوں جو یہ سیمضتے ہوں کہ وہ اس طرح سلانوں کومٹا دیں گے تو بفینی طور پر اس سے زیادہ برطری بھول اس دنیا میں اور کوئی نہیں۔

مندستان میں سلانوں کی تغدا دکھر یا دس کروڑ ہے۔ تاریخ میں کوئی شال نہیں کہ اتن برط ی تعدا دکو ظلم و فساد کے ذریعہ مثا دیا گیا ہو۔ اس کے بھس حقیقت یہ ہے کہ اس تنم کے فساد مسلانوں کی زندگی کی سب سے برط م صفانت ہیں۔ کیوں کہ وہ ایک ایس دنیا میں ہیں جہاں دینے کے بعد

ا درزیاده امبرنے کا اصول رائج ہے۔ ان تخریب کا روں کی برقستی بہہے کہ قانون قدرت ان کی ماہ میں مائل ہے۔ میں مائل ہے۔

آر نلڈ ٹوائن بی نے اپن کتاب (اسٹری آف ہسٹری) میں دنیاک الا تہذیبوں کا مطابعہ کیا ۔ انھوں نے بتایا ہے کہ نہذیبوں کو وجود میں لانے والی ہمیشہ وہ فویل تعین جوشکست اور محروی سے دوجی الا کی گئیں (متال کے طور پرمغرب کی سے قویل صلیح ہے کو ایس فول میں ذون آ میزشکست کے بعد جد میر صنعتی تہذیب کی خالق نبیں )اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مسلما نوں کو محرومی اورشکست میں مبالا کر کے ان خالمتہ کا خواب دیجھ رہے ہیں وہ ایک ایسے نیتی کا انتظا رکر رہے ہیں جو قانون قدرت کے مطابق خالمتہ کا خواب دیجھ رہے ہیں وہ ایک ایسے نیتی کا نتظا رکر رہے ہیں جو قانون قدرت کے مطابق ان کے اندازوں کے سراسرخلاف بالکل برکس صورت ہیں طاہر ہونے والا ہے۔

تاہم زیرنظرمجوع میں ہما راحظاب منحکوت سے ہے اور مذاکثر۔ تی فرقہ سے۔ ہما راحظاب بیہاں تمام ترسلمانوں سے ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس تمام معاملہ کا ذمر دارمر ف اپنے آپ کو قرار دیں۔ وہ خودیہ ذمدداری لیں کہ وہ اس ناکو ارصورت حال کو یک طرفہ طور بڑتم کریں گے۔ اور یقنیاً ہہا در انسانوں کا طربقہ ہمیشہ ہی رہا ہے۔

فیادات کورو کے کیج تمریب اس کتا بچہ بین درج ہے، راتم الحرون اس کو کچھے بین سال سے پیش کررہا ہے۔ ١٩٩١ میں ہمنت روزہ ندائے ملت (نکھنور) کے کالمول بیں۔ ١٩٩١ سے بیش کررہا ہے۔ ١٩٩١ میں ہمنت روزہ ندائے مات ہا قاعدہ طور پر ما ہنامہ الرسالہ (نئی د بلی) سے ۱۹۵ میں وزہ ایک ہونی کوشش ہے۔ اللہ تعسالی اس کولوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنا ہے۔ میں وزیر نظر کتا بچہ اس ذیل کی ایک مزید کوشش ہے۔ اللہ تعسالی اس کولوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنا ہے۔ وریہ دالدین میں میں میں میں کھولوگوں کی اصلاح کا دریعہ بنا ہے۔ اللہ تعسالی اس کولوگوں کی اصلاح کا دریعہ بنا ہے۔ اللہ تعسالی اس کولوگوں کی اصلاح کا دریعہ بنا ہے۔ اللہ تعسالی اس کولوگوں کی اصلاح کا دریعہ بنا ہے۔ اللہ تعسالی اس کولوگوں کی اسلام کا کولوگوں کی اللہ تعسید اللہ تعسید کا جولائی سے ۱۹۸۳ کی دریعہ کا دریعہ کو دریعہ کا دریعہ کا دریعہ کا دریعہ کا دریعہ کو دریعہ کا دریعہ کا دریعہ کو دریعہ کا دریعہ کی دریعہ کا دریعہ کی دریعہ کی دریعہ کا دریعہ کی دریعہ کی دریعہ کی دریعہ کی دریعہ کو دریعہ کی دریعہ کا دریعہ کی دریعہ ک

# ليحطرفه كاررواني كى ضرورت

مندستان بین فرقه وارانه فسادات کا سبب ، خواه کسی کے نز دیک جوبھی ہو، مگریہ ایک حقیقت ہے کہ یہ فسادات اگر ببت رہوں گے تو صرف اس وفت بند ہوں گے جب کہ مسلمان اپنے حصد کا سبب ختم کرکے دوسرے کوآ مادہ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے حصد کا فساد ببت کریں۔مسلمان اپنے حصد کا سبب ختم کرکے دوسرے کوآ مادہ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے حصد کا سبب ختم کرے۔ ہندستان کے فرقہ وارانہ فسادات صرف یک طرفہ کا ردوائی سے بند ہوسکتے ہیں۔ اوریہ یک طرفہ کارروائی بہر حال مسلمانوں کوکرنی ہوگی۔

رسول الشرصتی الشرعلیہ وسلم نے حدیبیہ بیں یک طرفہ کارروائی پر رائنی ہو کر قریش کی فیادانگیزلوں کا سلسلختم کیا تھا۔ اسی طرح ہمیں بھی یک طرفہ طور پر ابنے آپ کو پا بند بنالینا ہے۔ اُگر، ہم دوسر سے فریق کی طرف سے بندش کی کارروائی کا انتظار کریں تو ایساانتظار کھی جونے والانہیں۔

مسلمان مناد کوبندکرنے کے لئے کہا کریں ، اس کا جواب ہزٹ ایک ہے۔۔۔۔ اشتعال کے با وجود مشتعل نہ ہونا۔ تمام منادات کا مشترک سبب یہ ہے کہ مسلمان اس راز کونہیں جانے کہ زندگی ہیں کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جوتے ہیں جوتے ہیں جوتے ہیں بیا دیوتا ہے۔

" ہندوستان" بانفرض" مسلمتان" ہوتانت میں ہم کو ہی کرناپر تا۔ کچھ چیزیں ہراحول میں ایسی پائی جاتی ہیں جن میں الحین کے بیائے جائے ان کو اوربڑھانے پائی جاتی ہیں۔ ان سے الجھنا ان کو اوربڑھانے کے ہم عنی ہے۔ یہ ندگی کی ایک حقیقت ہے۔ اس سے می حال میں بچنا مکن نہیں۔ اس سے قرآن میں صبر و اعراض کو بہت زیادہ اہمیت دی گئے ہے۔

نظراندازکرنے کے قابل باتوں کو نظرانداز نہ کرنا، یہ وہ نلطی ہے جس ہیں ہند تنان کے سلمان بھی مبتلا ہیں اور پاکستنان کے مسلمان بھی مبتلا ہیں اور پاکستنان کے مسلمان بھی ۔ اس کی فیمت دولوں جگہ کے مسلمان شدیدترین صورت میں بھگت رہے ہیں۔ ہند ننان کے مسلمان فرقر و ارا نہ فساد کی صورت میں اس کی قیمت اداکر رہے ہیں اور پاکستنان کے مسلمان فیم شخص میں دورت میں۔

ہندونتان کے مسلانوں کے لئے نسادات کا واحد قواٹ یہی اعراض ہے یمسلان اگر اس ڈاٹ کو استعال کریں نوایک ون میں تمام فساد ان بت دموجا میں۔ اور اگر مسلمان اس طریفہ پرراضی نہ ہوں ۱ توموجودہ تدبیروںسے آئندہ پچاس سال کک بھی فسادات بندرنہ ہوں گے جس طرح پر پھیلے بچاس سال میں اس قسم کی تدبیروں کے با وجود فسادات بند نہیں ہوئے ہیں۔

ہندسنان کے فرقہ وارانہ ضادات پرحب کوئی سلمان بات کرتا ہے تو وہ ہمینہ ایک ہی چیزی کوئن کرتا ہے ۔۔۔۔ خالص قالونی اور منطقی جب کرنے کا کرید دیکھنا کہ کون فریق جن برے اور کون فریق ہات کرتا ہے ۔۔۔۔ خالص قالونی اور منطقی جب کرنے ہیں جن بیں حق اور ناحق نہیں دیکھا جاتا بلکہ صرف بہ برے بیطریف سراسر غلط ہے کیوں کہ بعض امور وہ ہوتے ہیں جن بیں حق اور ناحق نہیں دیکھا جاتا بلکہ صرف بہ دیکھا جاتا بلکہ صرف بہ دیکھا جاتا ہا جہ کہ اس کا واقعی حل کیا ہے۔

صریبیہ کے مقام پر حب مسلمانوں اور قریش کے درمیان صلح کامعا ہدہ لکھا جار ہاتھا تو آپ نے اس کامضمون املاکراتے ہوئے کانٹ سے کہا:

اكتب هذاماتاضى عليه همد رسول الله ....

(ککھوکہ یہ وہ ہے جونحدا لٹرکے رسول نے فیصلہ کیا) قربیش کے نمائندہ (سہیل بن عرد) نے کہاکہ ہر گزنہیں۔ آپ صرف محد بن عبدالٹر لکھنے۔ کیول کہ ہم آپ کوالٹہ کا رسول نہیں مانے۔ آپ نے نور آکا نب سے کہاکہ اکتنب ھے مد بن عبد الله (محد بن عبداللہ تکھو)۔

اگر آب اس کوئ اور ناحن کامعامله بناتے توکیوی اس مطالبہ کو ماننے پر راضی نہ ہوتے خواہ ساریے مسلمان و ہیں کٹ کومرطائیں مگر آپ نے اس کوئ اور ناحق کامئلہ نہیں بنایا بلکہ صرف اس کے بلی ہہ سلوکو دیجھا چوں کہ اس وقت علی طور پر اس کے سواکوئی حل نہیں تھا اس لیئے رسول الٹر کالفظ حجو طرکر مرف محمد من عبداللّہ کالفظ مجھنے پر راضی ہوگئے۔

فیا دان کامستا کھی گیت پنی طور براسی قیم کے مسائل ہیں سے ہے۔ مذکورہ بالا سنت رسول کے مطابق ہمارے اور باحق کی بحث ندکر بربا بلکہ صرف یہ دکھیں کہ اس کاعلی حل کیا ہے۔ اور علی طور براس کا علی حل کی بحث ندکر برباس کا جو مکن حل ہے اس کو اختیار کرلیں۔ اگر مسلان اس معاملہ ہیں حق اور ناحق کی بحث نہ جوڑیں توقیق بین خدا کے رسول کی جوڑیں توقیق بین خدا کے رسول کی سندن کو اختیار کرنے ہیں ۔ مسندن کو اختیار کرنے ہیں ۔ وسرے طریقہ کو اختیار کرنے ہیں۔

مسلمان موجود ہ زیانہ ہیں ہر گرجو ٹی جو ٹی بانوں پراٹر کرباد ہوتے رہے ہیں۔ ایساکر کے وہ سبھتے ہیں کہ مسلمانوں کے سامنے کو ٹی کہ دوہ جہا دکر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے سامنے کو ٹی میٹ چوٹی بانوں کو نظر اند از کرنا ہے۔ مسلمانوں نے پڑا مقصد مہنو وہ ہمیٹہ چوٹی بانوں کو نظر اند از کرنا ہے۔ مسلمانوں نے پڑکہ مقصد میت کھوئے ہوئے ہیں۔ بیمقصد گروہ بن جانے کی بن پر مقصد میت کھودی ہے اس ملے وہ برداشت بھی کھوئے ہوئے ہیں۔ بیمقصد گروہ بن جانے کی بن پر

اب ان کے اندر بہ طاقت باقی نہیں رہی کہ وہ چوٹی چوٹی ٹاکوا رایوں کو بھلا دیں تاکہ وہ بڑے نے اند کے لئے اپنی کوششوں کو جاری رکھ سکیں۔

ہندستان کے فسادات مسلما نوں کے دین بگاڑ کی قیمیت ہیں۔ خدا کا بھیجا ہوا دین اگرچے ایک ہے محرمسلما نوں کی علی زندگی میں آکراسسلام کی دقسیس بن جاتی ہیں۔ ایک فحز د الااسلام. دوسرا ، تواض والا اسلام۔ دبنی بگاڑ دراصل اس فخر والے اسلام کا دوسرانام ہے۔

مسلان جب سے اسلام پر ہوتے ہیں توان کے اندر تواضع والااسلام پرورش پاتا ہے۔اللہ کا طور
ان سے بڑائی کا مزاج چین لیتا ہے۔ اس کا نیتہ یہ ہوتا ہے کہ ہرتیم کے غیرضروری مکراؤ اپنے آپ ختم ہوجا نے
ہیں۔ دو سری قوبیں حب قرآن کے الفاظیں، حمیۃ جا بلیہ کا مظاہر ہ کرتی ہیں توان کا تقوی انھیں سرایا
نواضع بنا دیتا ہے۔ حمیت جا بلیہ کی آگ کے لئے مسلانوں کا تقوی یانی کا کام کرتا ہے اور و سادختم ہوجا آلہے۔
اس کے برعکس جب مسلمانوں کے اندر سے تقوی خصدت ہوجائے توان کے اندر فخر والا دین ابھرتا
ہے۔ فیزوالا اسلام آدمی کے اندر بڑائی کی نفسیات بیداکرتا ہے۔ اس نفیات کا نیتجہ وہ تام اختلافات ہیں جو
آج مسلمانوں میں پائے جانے ہیں۔ جب ہرآدی اپنے کو بڑا سمجھنے لگے توا تحاد کا دا احد راز

یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو جیوما کرنے برراضی ہوجائیں۔مگرجہاں ہرآ دمی اپنے کوبرا انجھ رہا ہو وہال آنا کہ کھیے پیپیدا ہوگا۔

یہ فخراور بڑائی کفیات جب دوسری قوموں کے مقابلہ میں آئی ہے تو وہ فیاد کا سبب بن جائی ہے۔ دوسری قوموں کے لئے ان کا مذہب یاان کی قومی تہذیب ہمیشہ فخر ہی کی چیز ہوتی ہے۔ اب اگر مسلانوں کے لئے بھی ان کا دین فخر کی چیز بن جائے تو دونوں کا نباہ شکل ہوجائے گا۔ کیوں کہ دو فخر کمی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ آپ آگ کو پائی سے معنڈ اکر سکتے ہیں مگر آگ کوآگ سے معنڈ انہیں کیا جاسکا۔ مسلانوں سے اگر باہمی اختان نا در دوسری فوموں سے فساد کوخم کرنا ہوگا۔ اور اس کے بجائے ان کے اندر تواض والا اسلام لانا ہوگا۔ اگر سلان اس پر راضی نہیں ہیں تو انھیں د دسروں کو مذم طہرانے کاسل کھی خم کردینا چاہئے کیوں کہ دوسروں کی طرف سے ان کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ اس بھرانے کاسل کھی خم کردینا چاہئے کیوں کہ دوسروں کی طرف سے ان کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ اس بھرطے ہوئے دین کی فیمت ہے جس پر وہ اپنے دور دوال میں آج قائم ہیں۔

## بنیادی بات

قرآن میں ارشاد ہو اے کہم کوج بھی دکھ بہش آتا ہے وہ خود تھا رہے سبب سے ہوتا ہے رومیا اصابا کے من مسینیة فمن نفسا ک ، النساء و ، دوسری جگہ بتا یا گیا ہے کہم کوجو بھی مسیبت پہنچی ہے وہ خود تھا ایک من مصیبت پہنچی ہے وہ خود تھا دے ہا تھوں کے کے ہوئے کا مول سے پہنچی ہے (ومسااصاب کم من مصیب نہ فیماکسبت ایدا میکو، الشوری ۲۰)

اس سے معلوم ہواکہ دنیا کا نظام خدانے اس طرح بنایا ہے کہ بہال کسی کو دوسرے کے اوپر کوئی افغیار نہیں۔ بہاں ہرآدمی یا ہرگر وہ خود اپنے ہی عمل کا انجام بھگتنا ہے۔ آدمی پر حب بھی کوئی مصیب ت برشے نواس کوچا ہے کہ اس کا سبب وہ باہر مذکلانش کرے۔ بلکہ خود اپنے اندر ڈھو نڈ کر نکالے۔ کیول کہ اس کا سبب یقینی طور پر خود اس کے اپنے اندر موجود ہوگا۔

رسول الشرضة الشرعليه وسلم كے زمان بيں اس كى دوواضح شاليں موج ديں۔ ايک غزوة احد (٣٥) كى شكست اور دوسرے غزوه حين (٨٥) بيں بيش آنے والازبر دست نقصان - قرآن بيں ان دولؤں عزوات كا ذكر ہے اور دونوں بيں بياندان ہے كہ اسلام ذيمنوں كے خلاف احتجاج كرنے كے بجائے خود مسلانوں براس كى پورى ذمه دارى ڈاكى ہے۔

احد کے بارہ میں بتا باگیا ہے کہ تہاری کم زوری نمہار آآئیں کا اختلاف اور تہارا مرکزی قیادت کی نافر انی کرنا ، یہ اسباب عقے جفول نے تم کو اپنے ذخمنوں کے مقابلہ بین شکست سے دوچار کیا (آل عمران ۱۵) اسی طرح حنین کے بارہ میں ارشاد ہوا ہے کہ اس موقع پرتم کو جس بر بادی سے سابقہ بیش آیا اس کی وجہ بتی کہ تی تعادے اندر بتایا گیا دنکہ ان کے باہر (التوبہ ۲۵) کہ تعادے اندر بتایا گیا دنکہ ان کے باہر (التوبہ ۲۵) ان دو فوں حادث اس میں پوری طرح یہ مکن تھا کہ ان کی ساری ذمہ داری قرنسی بر ڈالی جائے اور ان کو یک طرفہ طور پر بر انجلا کہا جائے ۔ مگر اللہ تعالیٰ نے جب ان حادث ان بر تبصرہ کیا نوان کی ساری ذمہ داری حرف مسلمانوں کے اوپر ڈال دی۔ یہ شال جمیشہ کے لئے بہت ارمی نوان کی ساری ذمہ داری حرف مسلمانوں کے اوپر ڈال دی۔ یہ شال جمیشہ کے لئے بہت ارمی ساز شوں کا ذبین کیا ہو ناچا ہتے ۔ بر کہ وہ دوسروں کی ساز شوں کا انکشاف کرنے کے بجائے خود ابنا حتسا ہریں۔ وہ اپنی کم دریوں کو دور ساز شوں کا انکشاف کرنے کے کوشش کریں۔

اس موضوع کی مزید وضاحت کے لئے یہاں ہم خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کا ایک بکتوب تفل کرتے ہیں جو اکفوں نے اپنے ایک ماتحت افسر کے نام روانہ کیا تھا ؛

يسروى ان عمرين عبد العزيز بعث برسالة الخامنصورين غالب حين بعثه على تتال اهدا للى بجاء فيها: هذه اماعهد به عبد الله العزيز) امير المومنين الخامنصورين غالب عين بعثه الخاتال المدل الحرب المرق في والله بستقوى الله على كل حال نسزل به من امر الله تعالى فان تقوى الله من المدل الحرب المرق في والله بستقوى الله على كل حال نسزل به من امر الله تعالى فان تقوى الله من افضل العلى وابلغ المكيدة واقوى الفوة واموالا يكون من شئى من عدوا شد احتراسا منه لنفسه ومن معه من معاص الله فان الذنوب اخوف عندى على الناس من مكيدة على وهم وانما نعادى على ونا وسنصرعليهم بعصيتهم ولولا والله لويكن لنا قوة بهم لان عددناليس كعددهم ولا عدات كعد تم في المعصية كالوا افضل منا في القوة والعدد فان لا ننصرعليهم بعصت كعد تناه والمدن الناس احذر منكم لذاؤبكم .

روایت ہے کہ خبیفہ عرب ن عبدالعزیر نے منصور بن غالب کے نام ایک خط روانہ کیا جب کہ اسخوں نے ان کو اہل حرب کے مقابلہ کے لئے بھیا تھا۔ اس بیں لکھا کہم ہر حال بیں تقویٰ پر قائم رہو کیونکہ اللہ کا نقویٰ رقد ر) سب سے بہتر تیاری اورسب سے کا بیاب تدبیرہ اورسب سے بڑی قوت ہے۔ دشمن سے بچنے کے لئے بسے نیادہ انم جیزا نے گنا ہوں سے بچنا ہے۔ کیوں کہ گناہ میرے نز دیک دشمن کی چالوں سے زیادہ خطر ناک ہوتا ہے۔ ہم ذشمنوں پر ان کی گندگاری کی وجہ سے کا بیاب ہوتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتو ہم کو کوئی قوت ان کے اوپر مذرب ۔ کیوں کہ ان کی نف سراد اور ان کی تیاری ہم سے زیادہ ہے۔ بھر آرم اور وہ دولؤں گندگاری میں برابر ہوجائیں کیوں کہ ان کی نف سراد اور ان کی تیاری ہم سے طاقت اور تعداد میں برتر ہوجائیں گے۔ ایسی حالت میں ہم ابنی موجودہ قوت کے ساتھا ان پر کا میاب تووہ ہم سے طاقت اور تعداد میں برتر ہوجائیں گے۔ ایسی حالت میں ہم ابنی موجودہ قوت کے ساتھا ان پر کا میاب نہیں ہوسکتے۔ اور تم سی کی عداوت سے جتنا ڈرتے ہو اس سے بھی زیادہ خود اپنے گناہ سے ڈورو۔

خلیفررا شد مفرت عمر بن عبدالعزیز کی ان نصیحتوں کا فلاصہ یہ ہے کہ آدمی کی ناکامی کاسب ہمیشاس کے اسینے اندر ہوتا ہے مذکر اس کے باہر۔

بنیا دی بات بہے کہ یہ دنیاخدا کی دنیاہے نہ کہ انسان کی دنیا۔ بہاں انسان کوصرف اپنے آپ پرافتیار حاصل ہے کسی حمی فردیا فوم کوکسی دوسرے فردیا قوم کے اوپرکوئی اختیار جا صل نہیں۔

اس کامطلب یہ ہے کہ بہال جب بھی کسی کو کچھ ملتا ہے تو وہ اس کو خدا کی طرف سے ملتا ہے بخواہ بنطام و مکس اور کے ذریعہ اسے بہنچا ہو۔ اس طرح یہاں جب بھی کس سے کچھ چھنٹا ہے تو وہ خدا کی طرف سے جیدنا ہے ، خواہ بنطا ہر اس کا چھیننے والاکوئی دوسرا دکھائی دتیا ہو۔ اس لئے عقلمندوہ ہے جو دولوں حالتوں

یں ضراکی طرف رجوع کرے۔

مسلمانوں کوموجودہ زیانہ میں دوسری فوموں سے سنطلم کا تجربہ ہور ہاہے اس کے سلسلے میں عام طور پر وہ ایک ہی کام کرنے میں مشغول ہیں ۔ اور وہ ہے" ظالم نوموں " کے خلاف بین و بیکار۔ یہ سراسر غیراسلای طریقہ ہے۔ جب ہر ہمونے والا واقعہ خداکی طرف سے ہوتا ہے تو لقیناً یہ واقعہ بی خذاکی طرف سے بیش آرہا ہے۔ اس کا "ما ٹرصرف یہ ہو نا چاہئے کہ سلمان اللّٰری طرف رجوع ، مول ۔ وہ یہ جانے کی کوئشش کریں کہ خداکے معاملہ میں ان سے کوئ سی کوتا ہی ہوتی ہے جب کی انصاب لاح خداکے معاملہ میں ان سے کوئ سی کوتا ہی کو استحق نباسی ۔ تاکہ اپنی کوتا ہی کی اصلاح کرکے وہ دو بارہ اپنے آپ کو خداکی عنایات کا ستحق نباسی ۔

اگرآپ پہنچ اوپر کی طرف ہے آرہے ہموں اور آپ اس کا سبب بنچ کی طرف تلاش کرنے نگیں تو آپ ہمبی ہمیں اپنے آپ کو بیٹنے اوش سے بچانے ہیں کا میاب نہیں ہوسکتے۔

# بجيوندى: ايك مثال

مئی ۱۹۸۴ میں تھیونڈی میں اور پھبئی کے علاقہ میں فرقبر وارا مذف ادم ہوا۔ اس کی شدت کا انداز ہاس سے کیا جاسکتا ہے کہ ٹائٹس آف انٹریار ۲۱ مئی ۱۹۸۴) نے اپنے صغیرا ول کے ادار سے میں مکھیا کہ بہ زمین کے اوپر جہنم بنانے کے ہم عنی ہے:

It is materialisation of hell on earth.

#### بسيان واقعه

مہادا شطری ایک انتہا پند تنظیم ہے جس کا نام شیہ وسینا ہے۔ اس کے لیڈرمٹر بال ٹھاکرے نے ۲۱ ابریل ۱۹۸۴ کو بمبئی ہیں چو یا ٹی کے مفام پر ایک تقریر کی۔ ملک کی کئی نیوز ایجنبی نے اس تقریر کو نشر نہیں گیا۔
اور نہ کسی بڑے اجار نے اس کی رپورٹ ننائغ کی۔ بعض مقامی نوعیت کے مربٹی اخبارات میں اس کی رپوٹنگ موئی۔ تاہم یہ بھی زیادہ استعال انگیز نہ تھی۔ البنہ بنگلور کے ار دو اخبار شین (۵ مئی ۱۹۸۳) نے اس کی جو رپورٹ شائع کی وہ مسلمانوں کے لئے کافی اسٹ نعال انگیز ثابت ہوئی۔ بعد کو بمبئی کے اخبار عالم (۱۹۸۳) میں ۱۹۸۳ کے اس کی تعدد سب عادت ار دو اخبارات میں ۱س پر پرشور تبصرے شائع ہونا شروع ہوئے۔ ار دو اخبارات کا کہنا تھا کہ بال ٹھا کرے نے قرآن اور پنجیبر برپرشور تبصرے شائع ہونا شروع ہوئے۔ ار دو اخبارات کا کہنا تھا کہ بال ٹھا کرے نے قرآن اور پنجیبر اسلام پر تو ہین آ میز بیانات دیئے ہیں جن کو مسلمان پر داشت نہیں کرسکتے۔

اس در میان میں ۳ متی م ۱۹۸ کو بھیونڈی میں شیوبنی کا جلوسی نکا۔ پرجلوس، ۱۹۷ میں بھیونڈی کے نسا دکے بعب سندی کا میں بھیونڈی کے نسا دکے بعب بند کر دیا گیا تھا۔ مواسال کے بعد شیوسینا کے لیے مردوں نے حکومت سے اجازت لیے میں کا میابی حاصل کر لی اور ۳ متی کو اس کا جلوس نکا لاگیا۔ اس جلوس پرمسلما نوں کوا عتراض تھا۔ تا ہم حکومت نے اس موقع پر لولیس کا زبر دست اتنظام کیا اور جلوس خیریت کے ساتھ ختم ہوگیا۔

مسلمانوں کے اندربرہمی کی فضانے موقع پرید اگیا۔ اب ایک مسلمان لیڈر مسٹراے آرخان اٹھ کھڑے موسے ۔ ان کی قیادت میں امنی ۱۹۸۴ کومسلمانوں کا ایک غصد میں بھرا ہوا جلوس نکلا یشیوسینا کے خلان یہ جلوس پریشنی میں بھرا ہوا جلوس نکلا یشیوسینا کے خلاف یہ جلوس پریشنی میں بھریدیں کہ شیوسینا کے لیڈر مسٹر بال شماکرے کی مورت بناکر اس پر برا نے چیلوں کا ہار یہنایا گیا۔

اسی فضایس شب برات (۱۹مئ) کومسلمانوں نے اسسلام کی عظمت کے دن کے طور بر منانے کا فیصلہ کیا۔ بھیونٹری کی سٹرکیں اور گلیاں جن گا من کہ کوختم کرنے کے لئے مسلمانوں میں کھی چوسٹس پیدا نہیں ہوا تھا ۱۲ ان کو سبز جمنڈ وں سے پاشنے کے لئے ان کا اسلامی جونن اجھ آیا۔ جمنڈ کا جادیباں تک پہنچا کہ پر جوشس مسلمانوں نے ایک مقام پر جہاں پہلے سے نئیوسینا کا جھنڈ الگا ہوا تھا وہاں سبز جھنڈ الہرا دیا جوان کے خیال کے مطابق اسلامی جمنڈ انقب۔

اسی است تعال کی فضایں شیوسیا کے اسیٹرول نے ۱۹ مئی م ۱۹ کو جمبی بندھ "منایا ۔ بہتی بلا فی اشتعال کو آخسری حدث کے بہتجا دیا اور ۱۵ مئی م ۱۹ کو جمبیوٹڈی میں ضاد بھوٹ پڑا جو بالآخر تھا نہ اور مبہتک وغیرہ کے عسلا فول تک بھیل گیا (ضیمہ ٹائٹس آف انڈیا ۱۳ جون ۱۹۸۴ اور دوسرے افبارات)

یہ ضاد اتنا شدید تھا کہ اندازہ ہے کہ چند و ٹول کے اندر ایک ارب روپیہ سے بھی زیا وہ کا الی نقصان موگیا ۔ جانی نقصان اس کے علاوہ ہے ۔ وہ صرف اس وقت رکاجب کہ فوج نے آگر مداخلت کی ۔ یہ کہنے کی خرورت نہیں کہ اس ضاد کا نقصان زیادہ تریک طرفہ تھا۔ حدیث میں مومن کی تعریف یہ گئی ہے کہ وہ ایسا است دام نہیں کرتاجس سے نظنے کی اس کے اندر طاقت نہ ہوا ور بالاً خرخود ذولیل ہونا پڑے دلیس المومن ان یہ ن ل نفسه ، ای یعرف ها من البلاء مالا طاقة کہ ہے ، مگریہاں سلانوں نے ایسا اقدام کیاجس میں وہ چری ان یہ نا کہ ای کی مقابلہ میں خراوزہ ثابت ہوئے۔ جو مسلمان اس قسم کے غیرسلمان افعال میں مبلا ہوں ، تجمین نہیں آتا کہ ای کی اسلامیت کوکس نمانہ میں رکھا جائے۔

#### نساد كاحب ائزه

اس نساد کا جائز ہینے کے دوطریتے ہیں۔ ایک توی طریقہ اور دوسرا اسلامی طریقہ۔ توہی طریقہ دوم سے جس کا مظاہرہ مسلانوں کے تام اصاغروا کا برائیے موقع پر کرتے ہیں اور اس بارمجی کررہے ہیں۔ اسس حادثہ کے بعب دسلانوں کی تام زبانیں ایک ہی بات بول رہی ہیں اور ان کے تام قلم ایک ہی بات لکھ رہے ہیں۔ اور وہ ہے شیوسیتا کو دیا انتظامیہ کو ) بک طرفہ طور پرتام ہر با دیوں کا ذمہ دار قرار دینا۔ قوم طریقہ یہ نہیں دیجتناکہ تی کیا ہے اور نہاتی کیا۔ وہ صرف اپنی قوم اور غیر قوم دیجتا ہے۔ اور حب جبی اس قسم کا کوئی وافع ہوتا ہے تو اپنی قوم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ وہی طریقہ ہے جس کو صدیث ہیں عصبیت کہا گیا ہے اور عصبیت سراسر باطل ہے۔

دوسراطریقداسلام کاطریقہ ہے۔ اسلام کاطریقہ اصولی ہے ندکہ قوی۔ اسلامی طریقہ کو حبب ہمال واقعہ پراستعال کرناچاہتے ہیں توسب سے بہلاسوال یہ پیدا ہوتاہے کہ وہ کون سی شکا بہت تھی جس پر برہم ہوکر مسلانوں نے ہنگامہ کیا اور سندیوسینا کے لیڈر کی مورت بناکراس کو پر انے چپوں کا ہار پہنایا۔ وہ شکا بہت مسلانوں نے ہنگامہ کیا اور سندیوسینا کے میٹر رف قرآن کو بہت دکرنے کا مطالبہ کیا اور سنجیراب سلام مسلانوں کے بیان کے مطابق ، یہ تھی کہ شیوسینا کے میٹر رف قرآن کو بہت دکرنے کا مطالبہ کیا اور سنجیراب الم

کی شان میں گستنافی کی مطروا قعات بتانے ہیں کہ بیالزام سراسر غلط تھا۔ بال تھاکرے نے ایسی بات سرے سے کہی نہیں۔

شیوسینا کالبدر بمبتی میں موجود تھا۔ گر ندسلانوں کاکوئی دفد فدادسے بہاے اس سے تھیں کی فرض سے لا۔

مذکسی نے شیلیفون کرکے دریا فت کیا مسلانوں کے وہ نام نہاد لیٹ رجوف ادکے بعد نوب مخرک ہموجاتے میں

وہ فسا دسے پہلے اس کی تحقیق کے لیے بالکل متحرک نہیں ہوئے۔ جوہوا وہ صرف یہ کہ ببتی کی یہ خبر بنگلور کے ایک

ار دو اخبار میں شائع ہوئی جو سنی صحافت اور سننی خیزی کے لئے مشہور ہے۔ بس اس کا ار دو اخبار میں چینیا تھا

کر مسلمانوں نے اس کو بڑھا چرشے ماکر نھنٹ کرنا ننروع کر دیا اور چیند دنوں کے اندر فضا اس مت درگرم ہوگئی جس
کاد دسرانیتے لاز ماف اور فاد

#### بال مُطاكرے كاانىشەر و يو

فساد کے بعد د ہی کے انگریزی میگزین لنک (LINK) کے نمائن سے نے مسٹر بال بھاکر سے سے ملاقا کی اور ان سے ایک انٹرولولیا۔ بہ انٹر و بوٹریپ کی مد دسے میگزین مذکود کے سے جون ۱۹۸۴ کے ننما رہ میں شائع مواہبے -اس انٹروبوکا ضروری حصہ یہال ایک صفحہ پراصل انفاظ میں دیا جار لمہے۔

اس انٹر ویویں مسٹر بال ٹھاکرے نے مذکورہ دونوں الزامات کی سخت سے طعی انکار کیاہے۔ اکھوں نے کہا کہ بہسراسر غلط ہے کہ میں نے قرآن کو بہت کرنے کا مطالبہ کیا۔ انھوں نے اس سے بھی انکا رکیا کہ انھوں نے بنج برر اسلام کی سٹان میں نو ہیں آ میز کلمات کے ہیں۔ انھوں نے کہا کہ دیکھلا ہوا جھوٹ ہے۔ انھوں نے کہا کہ میر ی تقریر کا شیب موجود ہے۔ کوئی مٹی خص اس کوسن سکتا ہے۔

مشربال مطاکرے نیا یا کہ انھوں نے پنیہ اِسلام کے خلاف کوئی بات نہیں کہی۔ اس کے برعکس میں نے پینے برطان کا ایک واقعہ بیان کیا۔

اس موقع پرسٹر طاکرے نے جوبات کی وہ ان کے الفاظیں بڑی ۔۔۔ میری تقریر کاٹیپ ہوتو میں ۔ اس یں ایک لفظ بھی پینیمبراسلام کے خلاف نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بین نے ان کی ایک شال پیش کی تھی۔ وہ بر کہ ایک بار پینیمبر صاحب اپنے شاگر دوں کے ساتھ اپنی مبحد میں بیٹے ہوئے تھے۔ اتنے بیں ایک ہندو و ہاں آبا در سجد کی ایک دیوار پر تھوک دیا۔ خاگر دیلائے کہ" مارو مارو" گرینی پر صاحب نے ان کو عضد ہونے سے روکا۔ اس کے بعد انھوں نے ایک بائی پانی لے کر دھودیا۔ ہندوید دیجھ کر شرشدہ ہوا۔ پینیمبر صاحب نے ایک بائی پانی لے کر دھودیا۔ ہندوید دیجھ کر شرشدہ موا۔ پینیمبر ساحب نظار دول سے کہا کہ دیکھو ، یہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہیں لوگوں کے اوپر فتح حاصل کرنا چاہئے۔ مگر آج مسلمانوں ہیں اس قسم کی برد اشت کہاں ہے ''

- Q. Some of the Urdu papers have alleged that you have demanded a ban on Quran.
- A. No, this is totally incorrect. I am not anti-Muslim.
- Q. It is said that you used derogatory words against Prophet Mohammad.
- A. This is another blatant lie. My speeches were tape recorded. There was not a word against the Prophet. Actually I gave his example. This is what I said in my speech: Once the Prophet was sitting in his mosque with his disciples. A Hindu came there and spit on one of the walls of the mosque. The disciples shouted, "Maro, Maro". But the Prophet stopped them from becoming violent. Then he washed the wall with a bucket full of water. The Hindu felt ashamed. And that is how we should win people, he told his disciples. But where is that kind of tolerance in this community now.
- Q. It is said that the speeches that you made were inflammatory.
- A. It's a matter of interpretation. I wanted to ventilate my grievances. Hindu grievances. If we want to organise a meeting or want to take out a procession, it is prohibited. The Shiv Jayanti procession (in Bhiwandi) was allowed after 14 years. Everyone cares for their (Muslims) feeling. What about our sentiments? As if we don't have any emotions; we are not human beings. As if we are not supposed to discuss our religion. Treat all religions at par. Why mosques alone should have special permission to use loudspeakers? Which religion preaches to disturb somebody? Hindu temples don't use loudspeakers.

Now they (Muslims) are asking for more concessions. It is indeed disturbing. After all this country belongs to us. Whoever wants to stay here can stay as brothers. We're not going to put any restrictions. But to call them minorities and give them special concessions will spoil the very unity of the country. I am not telling anything to my followers. I am not asking them to burn or hate this community. But the way they are working is generating hatred.

Q. How do you think the communal riots can be stopped?

A. Ask them (Muslims) not to attack us. And there will be no retaliation. We do not attack; we only retaliate. We will retaliate if they attack.

Excerpts from interview with the Shiv Sena leader, Bal Thackeray, appeared in the weekly Link June 3, 1984

امام بخاری حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک اعراقی نے مبعد بنوی میں بیٹیاب کر دیا۔ لوگ یہ و بچھ کر اس کی طرف دوڑ ریڑ ہے۔ تب رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے فرایا ؛ اس کو جھوڑ دو او ر اس کے بیٹیاب پر بانی کا ایک ڈول ( یا چند ڈول) ڈال دو۔ کیوں کتم آسانی بیب اکرنے کے لئے جمعیے گئے۔ گئے ہو، تم شکل بیداکر نے کے لئے نہیں بھیج گئے۔

مسٹربال مطاکرے کا نظر ویوبڑھے سے اندازہ ہوتا ہے کہ انھوں نے اپنی بات کہنے ہیں منافقت کا طریقہ بہیں اختیار کیا ہے بلکہ اپنا خیال صاف بیان کردی ہے۔ ان کورٹنگا بت ہے کہ مسلان ان کے جاوس پر کہوں اعتراض کرنے ہیں جس کی وجہ سے شیوجینٹی کا جاوس چو دہ سال تک قانوناً بسند ہا۔ اگر سلمانوں کے کچوجند بات ہیں تو کیا ہمارے جذبات نہیں ہیں۔ ہم اپنے ند ہب پریا پنی تاریخ پر بولیں توسلانوں کو اعتراض کرنے کا کیا حق ہے۔

ان کا کہنا ہے کہ وہ مسلما نول کے دشمن نہیں ہیں گرسلمانوں نے جب پاکسنان کے نام سے اپنا بھوارہ کرلیا تواس کے بین منطقی نیچ کے مطابق ہند ستان ہندو ملک ہے ۔ جو کوئی یہاں رہنا چاہے وہ بھائی بن کریہاں رہنا تواس کے بین منطقی نیچ کے مطابق ہندرستان ہندو ملک ہے ۔ بیرووں سے بینہیں کہنا کہ وہ اس فرقہ کو اریس رہ سکتاہے ۔ بیرا ہوتوں سے بینہیں کہنا کہ وہ اس فرقہ کو اریس سے نفرت پریدا ہوتی ہے ۔ فرقہ و ارا نہ فسا دست میں سے نفرت پریدا ہوتی ہے ۔ فرقہ و ارا نہ فسا دست میں ہوگی ہم عالمہیں ہوگی ہم عالمہیں موسف کا طریقہ یہ ہے کہ مسلمان ہمارے خلاف حملہ کریں تو بم صرور برالیس مے ۔ مرت ہم صرف برلہ لیتے ہیں ۔ اگر وہ حملہ کریں تو بم صرور برالیس مے ۔

حقیفت بہ ہے کہ شیوسینا کے لیبٹ رامٹر بال طاکرے نے خود ہارے رسول کی ایک حدیث یاد دلاکر ہم کو ہرتسہ کے فیا دیر فتح حاصل کرنے کا قیمتی را زست یا تھا۔ گر ذرہی بگاڑ کا یہ نیتجہ ہوا کہ ہم نے اس کو بھی اپنے حنسلاف ایک نیا سندید ترفسا دیپداکرنے کا ذریعہ بنالیا۔ کیسا عجیب ہے یہ طریقہ جس کے مطابق ہم دنیا میں رہنا چاہتے ہیں۔

#### فياد کی جیسٹر

مسلمان اس قسم کی نا د اینال کیول کرتے ہیں۔ اس کی وجران کی فخر کی نفسیات ہے بمسلمانوں برحب بھی زوال کا دورا آتا ہے تو ہیشہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے اندر فخری نفیات پریدا ہوجاتی ہے۔ امت کا زوال دراصل نام ہی اس بات کا ہے کہ دین ان سے بہاں ومہ داری کی سطح پر نہ رہے بلک فخر کی سطے پر بہنچ جائے۔

قرآن میں ارشا دم واہے کہ خدائے رحان مے بندے وہ ہیں جو زمین پر نزمی اور عاجزی کے ساتھ علية بين اورجب جابل لوگ ان سے المحقة بين تووه ان كوسلام كركے الگ ہوجائے بين . (الفرقان عهر) مگرامت پرحب گراوٹ کادورآ تاہے تواس کے اندربالکل بھس مزاج پیدا ہوجا تاہے۔اباس کے افراد کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کی تعلیمات کا چرچا اپنی بڑائی جنانے کے لئے کرتے ہیں مذکر حقیقة على كرنے

وه سرامها کرمیں کے کھرف ہما را دین ایک ایسا دین ہے جس میں خانص توحیدیائی جاتی ہے۔ گریین اسی وفت اینی زنده اورمرد تنخصیتوں کی پرستش میں بتلا ہوں گئے۔ وہ اس بات پر فخر کریں گے کہ اسلام میں كامل مها وات پائى جاتى ہے پھراپنے معاملات میں سراسرغیر مساوی سلوک جا رسی رکھیں گے۔ وہ جوش وخروش كے ساتھ بيه اعلان كريں گئے كه ہارا دين حكم ديا ہے كنم مفتاح للخبر؛ مغلاق للشر ( مجلائى كا دروا ز ه كھو ليے والے اور برائی کا دروا زہ بند کرنے والے ) بنو گرجب خدا کاکوئی بندہ اس حکم کوخو دان کی ذات پر استعال کرتے ہوئے ان کے کس غلط رویہ پر تنقید کردے تووہ ہمیٹہ کے لئے اس کے دشمن بن جائب گے۔

وہ اپنے پنیم کے اعلی کر دار کو بیان کرتے ہوئے پر فخر طور پر کہیں مے کہ وہ است نعال کے یا وجود مشتعل ہنیں ہوئے مگرخود ہر خلاف مزاج بات پر ہی اٹھیں سے اور کہیں گے کیجب اشتعال پیاکیا جلئے توہم کیسے ندشتعل ہول۔ دوسرے اویان کو کمتر ٹابت کرنے کے وقت وہ زوروشور کے ساتھ كہيں گے كہ ہارے رسول پر بنجيبري ختم ہوگئ ۔ گراپنے بنجيبري تعلمات كو دوسري قوموں تك يہنجانے سے وہ اس قدر غافل موں سے جیے کہ اس کام کے لئے اشیں کسی نئے رسول کی الد کا انتظار ہے۔

حقیقت بہے کہی نفسیات ہرقم کے فیا دکی اصل جرائے ۔ حب دین فخر کا عنوان بن جائے تواس کے لا زمی نیتج کے طور پر وہ مزاج پیدا ہوتا ہے جس کو جو ااحساس برتری سے تعبیر کیا جاسکتا ہے . ایسے لوگ ا بینے آب کو ہرحال میں ضمح شمصنے لگنے ہیں اور دوسرے کو ہرحال میں غلط۔ اس کا نیتجہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرو کے ساتھان کا روبیسراسرغیرحقنفت بیندا ندر و یہ موکررہ جا تاہے۔

ایے داکوں کا مال یہ ہوگاکہ وہ دوسروں کی غلطیوں کا خوبجر جاکریں گے گرخوداین غلطی

مانے کے لئے کہی نیار نہ ہول گے۔ وہ اس طرح رہیں گے جیسے کہ انھیں سب کچھ کرنے کاحق ہے۔ اور ان کے سوا جولوگ ، ہیں انھیں کچھ بھی کرنے کاحق نہیں۔

ظاہرہ کہ ولگ اس مزائ کے ساتھ دوسروں کے درمیان رہنا چاہیں وہ کہی مغندل طور پر دوسرول کے ساتھ نہیں رہ سکتے ۔ ان کا وجود فداکی زبین پرصرف فنا دپیداکرنے کاسبب بنے گا۔ ان کے ذریعی بہال بھی امن قائم نہیں ہوسکتا ۔ اس مزاج کے ساتھ دنیا ہیں رہنا گو یا فداکی دنیا ہیں گندگی کے ذریعی بہال بھی امن قائم نہیں ہوسکتا ۔ اس مزاج کے ساتھ دنیا ہیں رہنا گو یا فداکی دنیا ہیں گندگی وجائے تواس کو تعلیل (De compose) کرکے بھیرنا ہے حب کہ فداکا طریقہ برہ ہے کہ اگر کہیں کوئی گسندگی ہوجائے تواس کو تعلیل (طریقہ پر رہنا ہے ۔ دوبار ہاس کو پاکی ہیں تبدیل کر دیا جائے ۔ اس طرح رہنا فداکی دنیا ہیں غیر فدائی طریقہ پر رہنا ہے ۔ اور جو لوگ فداکی دنیا ہیں غیر فدائی طریقہ پر رہنا ہے ۔ اور جو لوگ فداکی دنیا ہیں غیر فدائی طریقہ پر رہنا ہا ہیں وہ آخر کا میاب ہوں گے توکس طرح کا میاب ہوں گے۔

# قرآنی سل

آج ہرمسان قرآن کے نضائل سے واقف ہے۔ گر لوگ صرف نضائل تلاوت سے واقع ہیں۔
فضائل اتباع سے کوئی واقع نہیں۔ حالال کہ قرآن کے سب سے زیادہ فضائل و کما لات وہ ہیں جوقرآن
کے اتباع یں چھپے ہوتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ تمام مسائل کاحل قرآن یں موجود ہے۔ گریہ حل اس کے لئے
کار آ مدہے جوکسی تمغظ ذہن کے بغیراس کو اختیار کرنے پر راضی ہو۔

يهان قرآن معتاق خيد مديثين قل كي جاتي اين:

عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلولله عن علم عن عفان قال قال رسول الله مسلم عليه وسلم : خير كم من تعلم القرآن وعلم المنادي المناد

عن عموین الخطاب ان البنی صلی الله علیه وسله قال: ان الله برفع بعد الکتاب اقواما و نضع به آخرین (رواه مسلم)

حضرت عمان بن عقان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلّے اللہ علیہ وقتی میں سب سے بہرو قتی میں سب سے برقران کا سے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلّے اللہ علیہ سلم نے فرایا کہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ سلم نے فرایا کہ اللہ اللہ اللہ کی در بعہ کچھ لوگوں کو بلند کر سے گاا ورکچھ دو سرے لوگوں کو اس کے در بعہ کچھ لوگوں کو بلند کر سے گاا ورکچھ دو سرے لوگوں کو اس کے در بعہ کچھ لوگوں کو بلند کر سے گاا ورکچھ دو سرے لوگوں کو اسے گا۔

حفرن عیداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ حفرت جبریل رسول اللہ صلے اللہ علیہ کے زمانہ میں آئے۔ انھوں نے آب کو بتا یا کہ اسے کو بتا یا کہ عنقر میں فتنے اسمیں گے۔ آب نے فرایا کہ اسے جبر بی بھراس سے تکلنے کی صورت کیا ہے۔ انھوں نے کہا کہ فعدا کی کتاب ۔ اس میں ہیلے کی خبریں ہیں اور جو بس میں اللہ عاس کی مجریں ہیں۔ وہ نفع بخش شفاہے جو اس کو پچراس کے لئے حفاظت ہے۔ اور جو اس کی بیروی کرے اس کے لئے خانت ہے۔

عن عبدالله بن عمر قال الندس للمعلى الله عليه وسلم السلام على حمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرة انها منتكون في تكن قال فما الخرج منه المحبوب قال كتاب الله ، فيه نبأ ما قبلكم ونبأ ما هو كائن بعد كرد و مسو الشف اء المن افع عصة من من سلك به و عباة لمن إ تبعه و رجا مع الاصول في احاد ببث الرسول الجسن المن سفه مهم )

اس تسم کی احادیث بتاتی ہیں کہ ہر مسلہ جو مسلما نوں کے لئے کئی بھی زمانہ میں یاکسی میں مالات میں پریا ہوا اس کا یقینی حل یہ ہے کہ تو گان کی بیروی کی جائے قرآن کے حکم پر چلنے میں مسلما نوں کے لئے حفا فلٹ کا سامان ہے اور ہر فتہ نسے ان کے لئے نجات کی ضمانت ہے۔ اس سلسلی بیب م قرآن پرغور کرتے ہیں تواس بیں م کو بیاصولی اور بنیا دی رہنا کی متی ہے کہ \_\_\_\_ بھلائی اور برائی دونوں بر ابر نہیں۔ تم جواب دینے کا وہ طریقہ اختیار کرد جو مہتر ہو۔ بھر پکا یک تمھار ادشمن ایسا ہوجائے گا جیسے کدوہ تمھارا قریبی دوست ہو رحم سجدہ مہم)

اس آیت کی تشریح مین حضرت عبدالتدین عباس نے فرمایا ،

الله نے مسلانوں کو حکم دیا کہ وہ خصد کے دقت صبر کریں۔ وہ جہالت کے موقع پر بر داشت کریں اور برائی کے موقع پرمعاف کر دیں ۔ حب وہ ایسا کریں گے تواللہ ان کو شیطان سے بچالے گا اور ان کے ڈٹمن کو حبکا کر اس کو ان کے دوست کے مانند کر دیے گا۔

إمرانته المومنين بالصبرعند الغضب والحلم عند المجهل و العفوعند الاساءة - فساذ ا فعسلوا ذالك عصمهم الله من الشيطان وخضع لهم علاوهم كانه وتي حسيم وخضع لهم علاوهم كانه وتي حسيم (تقسيران كثير)

دوسري روايت بين په الفاظ بين:

ادفع بحسل من بجه العليث جوتخص تمعاري سا تع بهالت كري، اس كى جهالت كري، اس كى جهالت كري، اس كى جهالت كري، اس كى جهالت كري، الشيط بين الفي المعالمة المعالمة

مذکوره آیت بین زندگی کا جواصول ستا به و بی فرقه و اراند فیاد کے مسلم کا حل بین رکل کا طریقہ اختیار کرنے کے بجائے مثبت تدبیر و الاطریقہ اختیار کرنا - بی اس مسلم کا واحد صل ہے۔ اس کے سوا کوئی بھی دوسری ندبیر نہیں جواس مسلم کوختم کر سکتی ہو۔ دوسری تدبیروں سے اگروہ ختم ہونے والا ہوتا تواب یک ختم ہوجیکا ہوتا کیوں کہ بچھلی طویل مدت میں وہ بہت بڑے بیا نہ پر آز مائی جاجی ہیں اور سراسم ناکام رہی ہیں۔

فساد کے مسکد کا واحد حل بہ ہے کہ ہم توی طرز فسے رکوچھوٹر بی اور قرآنی طرز فسکر کو اختیار کریں۔
مسلمان تلا وت قرآن کے فضائل سے خوب واقف ہیں مگر وہ اطاعت قرآن کے فضائل کو نہیں جانے قرآن
کے احکام دراصل فسطرت کے وہ قوانین ہیں جن پر خدانے اپن دنیا کا نظام قائم کیا ہے ، انھیں قوانین کو اختیاد
کرکے کا تنات کا نظام درست طور پرچل رہا ہے اور انھیں کو اختیاد کرنے پر ہماری زندگی کا نظام بھی درست طور پرچل سکتا ہے ۔ مذکورہ بنیا دی حکم کی روست نی میں غور کیا جائے تو اس سلطے ہیں قرآن سے چند فاص اصول اخذ ہوتے ہیں :

ا خبر کی تحقیق قرآن بیں بہ حکم دیا گیاہے کہ حب تھیں کوئی خبرطے تو اس کی تحقیق کرو (ان جاء کھرف سق بن بائر ۲۰ ف نبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا علی ما فعسلتم ناد مین ) کیمیونڈی اور کبی کے عسلانہ کے مسلانوں نے اگرقرآن کے اس کم پرئل کیا ہوتا تو یقیناً وہ اس فساد سے پنج جاتے جس میں کہاجا تا ہے کہ ان کا ایک ارب رو پیرکا نقص ان موا ۔ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی توہین کی خبر سننے کے بعد اگر وہ اس کی باقا عدہ تحقیق کرتے تو انھیں معلوم ہوتا کہ برخر سرے سے غلط ہے ۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعب دسمانا نول ہیں وہ اشتعال بیلا نہ ہوتا جس کے روئل ہیں ندکورہ فساد ہوا۔

#### ۲ . لغوبت سے اعراض

اس طرح قرآن میں اہل ایمان کی بیصفت بتائی گئے ہے کہ وہ لغوبانوں سے اعراض کرتے ہیں (والذین صدعن اللغ ومعرضون) اس آبیت کے مطابق مسلانوں کو چاہئے کہ حب نا دان لوگ کوئی جہالت کریں یا کوئی اشتعال انگیز بات کریں تو وہ اس پر برا فروخة نه ہول بلکہ اعراض کا طریقة اختیار کریں۔

مسلان اگراس قرآنی حکم داعراض) کو اختیار کریس تو یقین طور پر کہا جاسخا ہے کہ ہندستان بین کام خادات کی جڑکٹ جائے۔ کیوں کہ بیشتر ضادات کا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ نا دالوں کی خرافات پراعراض سنیں کرپا ہے۔ وہ فور اُشتعل ہو کر اِن سے لڑنے لگتے ہیں۔ شال کے طور پر بھیلے دمضان (جون ۱۹۸۳) ہیں مالیگا وُں کا فیاد یقینی طور پر منہ ہوتا اگر سلمانوں نے اعراض کا طریقہ اختیار کیا ہوتا۔ جیسا کہ علوم ہے، اس فساد کا آغاز اسس طرح ہواکہ یہاں ایک مسجد سے جو غیر سلم علا فریس واقع ہے۔ یہاں ۲۵ جون ۱۹۸۳ کی رات کو تر اور ہے کے وقت غیر سلموں نے کسی وج سے پٹا فر چوڑا۔ چوں کہ یہوا قوٹہ جدکے در وازہ کے سامنے ہوا اس سلت وہ مسلمانوں کے لئے تا بل اعتراض بن گیا۔ انھوں نے اس کورو کئے کی کوشش کی۔ اس سے ضد یہدا ہوئی جس کے نتیجہ میں دوسرے واقعات ہوئے۔ یہاں بنک کہ باقا عدہ ضاد ہوگیا۔ حالا نکہ فرآن پر دسے اُنھوں اُن سے نام کی روسے نظاء اعراض کرنا چاہئے تھا۔

#### س حميت جالميه بهي

قرآن میں معاہدہ حدید یہ کے واقعہ کے خمن میں ارشا دہوا ہے کہ اہل کفر نے جب حمیت جاہلیۃ کا مظاہرہ کیا تواہل ایمان نے اس کے جواب میں حمیت جاہلیہ کاطریقہ اختیار نہیں کیا بلکہ وہ تقوی کی روسٹس پر قائم سے۔ دانقے ۲۶) اہل ایمان کی طرف سے جوابی حمیت کا طریقہ اختیار نزکر نے ہی کا یہ نتیجہ تھا کہ حدید بیر کا معساہرہ ہو سکاجس کو خدا نے فتح مین فر مایا اور جس کے صرف دوسال بعد عرب فتح ہوگیا۔

مسلان اگراس ایت برعمل کرین تو اچانک ان کی تاریخ بالکل دوسرارخ اختیار کرلے۔ نیز ف ادات کا در وازہ ہمیشہ کے لئے بند ہوجائے۔ فرقہ وار اندفسادی وجاکٹر حالات میں ہی ہوتی ہے کہ فرلق ٹانی کی میت جالمیہ کے مقابلہ میں مسلمان بھی جمیت جاہلیہ پر انزا کے جیں۔ اس سے شکش بڑھتی ہے اور بالآخر فا وظہور میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر مراد آباد کا فساد (۱۹۸۰) اس طرح شروع ہوا کوغیر سلم صفرات کی سف دی کا جلوس گلتے ہوائے ایک مرفر کے اور بالآخر و آباد کا فساد (۱۹۸۰) اس طرح شروع ہوا کوغیر سلم سے سے گرزر دہا تھا جس پر ایک مسجد واقع تھی۔ مسلمان مسجد سے سابع اینا جلوس نے جاؤ۔ غیر انھوں نے کہاکہ اس سے سجد کی ہوئے۔ اس لئے تم لوگ دوسرے راستے سے اپنا جلوس نے جاؤ۔ غیر مسلم صفرات اس پر تیا رہیں ہوئے۔ بیصد یہاں تک بڑھی کہ مار بیٹ کی نوبت آگی اور بالاخر زبر دست فیاد پھوٹ پڑا۔

مسلانوں کی برروش یقینی طور پرجمیت جا ہلیہ کے مقابلہ بیں جو ابی حمیت جا ہلیہ کا مظا ہرہ تھا۔ اُگرسلمان قرآن کے بتائے ہوئے طریقہ پر چلتے تو یقیناً وہ جو ابی حمیت کا مظاہرہ مذکرتے۔ اور اس کے بعداس مادیّہ کی نوت ہی نہ آتی جس نے مرا د کا با دکو فسا د کی آگ میں جلا ڈالا۔

حضرت عبدالتُربن مسعود كى ايك روايت بي هے كدرسول التُرصِل التُرطيه وسلم نے فراياكم الله برائى كوبرائى سے بنایاك كونہيں مثاملاً (ان الله لا يعدوا كوبرائى سے بنایاك كونہيں مثاملاً (ان الله لا يعدوا السيئى بالسيئى ولكن يبعدوالسينى بالحسن ان الجنيث لا يعدوا الجنيث، احلى»

اس مدیث میں ایک خداوندی اصول بیان کیا گیا ہے۔ اس اصول پر پوری دنیا کا نظام قائم ہے بیہاں ہر بر اتی کو بھلائی سے ختم کیاجا تاہے۔ اگر ایسا مذہو توساری دنیا صرف چندروزیں گنندگی کاعنیم کوڑا فاندین کر رہ حائے۔

مگران سلانول کا بیمال ہے کہ وہ ہر انی کوبرائی سے مٹانے برکر بستہ ہیں۔ وہ اشتمال کوجوابی استعال کے ذریعہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ رقابت کا توڑر تابت کا خورت است دور کرنا چاہتے ہیں۔ وہ رقابت کا توڑر تابت کے ذریعہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ قومی عصبیت کا علاج قومی عصبیت کے ذریعے کرنے ہیں گئے ہوئے ہیں۔ مگر یہ قانون خداوندی کے سراسر ظلاف ہے۔ ایساکوئی منصوب موجودہ دنیا میں کھی کا میاب نہیں ہوسکا۔ اگرم بانوں کو اپنی مرض کے مطابق ایک اور دنیا بنانی پڑے گی۔ موجودہ دنیا میں وہ کم میاب تاب کی موجودہ دنیا میں وہ کم میاب مالی حاصل نہیں کرسکتے۔

قول میں کچھ عمل میں کچھ

ہندستان کے بیاسی ایڈرا ورحکراں ہمیشہ " وستور ہند" کا قصیدہ پڑھتے ہیں۔ گرجب علی کا وقت آتا ہے نووہ اس کے خلاف علی کرتے ہیں۔ دستور کی تعربیف کرنا ہوتو وہ اس کے حوالہ سے سابی برابری کے خوبصورت الفاظ لولیں گے۔ گرعلی معاملات میں وہ نا برا بری کا سلوک کریں گے۔ دستور کے دفعات کی تشریح ہیں وہ شاندار طور پراس کے سیکولر کردار کا تذکرہ کریں گے گرعل کے پہلے ہی حقع پرسب بکولرازم کو چھوڑ کر قوی جانب داری کا رویہ اختیا دکر اس گے گو یا دستور ہندصرف فخر کرنے کے لئے۔ کے ناکم کی کرنے کے لئے۔

تھیک ہیں حال موجودہ زیانہ میں مسلمانوں کا ہورہا ہے بسلمان اپنی تقریروں اور تحریروں میں اسلامی تعلیات کی خطرت کا فصیدہ پڑھتے ہیں گڑل کے وقت وہ بسینے پڑگل کرتے ہیں وہ ان کا ذاتی مف و یا ان کی تومی خوا ہشیں ہوتی ہیں مذکر اسلام کی حقیقی تعلیمات۔ ہیں حال آج اصاغرامت کا بھی ہے اور ہیں حال اکا برامت کا بھی۔

مسلان حب اسلام کے عقید ہ تو حید پر لولیں گے توشا ندار الفاظ کا دریابہادیں گے۔ وہ باتیں گے کہ اسلام بیں ایک فدا کے سواکسی اور کی پرستش کی مخواسٹ نہیں ۔ مگر مِلاً توم کی قوم کا یہ حال ہے کہ وہ فیالٹر کی پرستش میں مبتلا ہے ۔ کوئی کسی بڑرگ کی پرستش کر رہا ہے اور کوئی کسی مف کر کی ۔ کوئی کسی زند شخصیت کو ۔ انسانی عظمت کے تذکروں سے نمام مجلسیں گو بخ رہی ہیں مگر جند الی عظمت کا ندکرہ کہیں سنائی نہیں دیتا ۔ گویا '' نوحید'' صرف اس لئے ہے کہ اس کے ذریعہ سے دوسری قوموں پر اپنی نظریا تی برتری ظاہر کر کے فرکیا جائے ۔ جہاں تک علی کا تعلق ہے توسلانوں کی کی حالت ہے دوسری قوموں بر اپنی نظریا تی برتری ظاہر کر کے فرکیا جائے ۔ جہاں تک علی کا تعلق ہے توسلانوں کی کی حالت ہے دوسری قوموں بر اپنی نظریا تی برتری ظاہر کر کے فرکیا جائے ۔ جہاں تک علی کا تعلق ہے توسلانوں کی کی حالت بھی تھے بی دوسری قوموں کی ۔

اس طرح ہمارے ادیب اور خطب پرجوش طور پربب ان کریں گے کہ اسلام کے نزدیک خدا بھی ایک ہے اور کتا بھی ایک اور انسان بھی ایک ۔ آفاقی و حدیث سے کم کوئی چیزان کو اسلام کی عظمہ ت کھٹا نے کے ہم منی معلوم ہوگی ۔ وہ ہمیں گے کہ ہم ایس میاف اور واضح شریعیت کے حامل ہیں جب ک کہ ایس میاف اور واضح شریعیت کے حامل ہیں جب ک کہ ایس میاف اور واضح شریعیت کے حامل ہیں جب ک کہ ایس میاف اور واضح شریعیت کے حامل ہیں جب ک

بذات خود بہ بانیں یقیناً می جیں۔ گرسلالوں کے لئے اب وہ صرف کہنے کی باتیں رہ گئی ہیں۔ان کا عمل دیکھتے تو ہرایک سراسراس کے خلاف عمل کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ ایک حقیقیت ہے کہ سلمان آج جتنا سویا زیا دہ اختلاف اور انتظاریس مبلاہیں، دنیای کوئی قوم اتنے زیادہ اختلاف و انتظار میں مبلائہیں مسلانوں کی حالت و تحقیقے تو ایسا معلوم ہوتا ہے گویان کے درمیان کوئی مشترک چیز موجود ،ی نہیں ۔ جیسے کوئی واحب بنیاد ،ی نہیں جس پران کومتھ کیا جاسکے۔ ایسی حالت میں یہنا ہے ہوگا کہ اسلام کی وحدت کا لفظ آج مسلمان مرف دو سری قوموں کے متا بلہ میں اپنی برتری ظا ہر کرنے کے لئے بولئے ہیں۔ اسلام اب ان کے لئے صرف فرکرنے کی چیزے مذکو کی کھی کے برد

يبى حال آج مسلما بول كے نمام قومی اوراجماعی معاملات كامے۔

اس کی ایک واضح مثال اسلام کی وہ تعلیم ہے جو معاہدہ صدیبیدی صورت میں پائی جاتی ہے ہیں۔

قائدین اور مفکر ین کا یہ حال ہے کہ جب وہ رسول کی سیرت یا قرآن کی تعلیم پر لوسے ہیں تو وہ معاہدہ حدیبید

کی صابر انہ پالیسی کو زور وشور کے ساتھ بیان کرنے ہیں۔ وہ فر کے ساتھ کہتے ہیں کہ مکہ کی فتح صلح کے ذریعہ حاصل کی گئی نہ کہ جنگ کے ذریعہ عاصل کی گئی نہ کہ جنگ کے ذریعہ عاصل کی گئی نہ کہ جنگ کے ذریعہ عاصل کی گئی نہ کہ جنگ کے ذریعہ بیری اقوام سے موجودہ مسلمانوں کے جو جب گڑھ ہے ، میں ان میں وہ حدیبی کی دوح کے سراسر خلاف کل کرتے ہیں۔ ہم نا تدر معاہدہ حدیبیہ کی نشا ندار تفسیر بیان کرتا ہے۔ دوسری طرف کی دوح کے سراسر خلاف کل کرتے ہیں۔ ہم نا تدر معاہدہ حدیبیہ کی نشا ندار تفسیر بیان کرتا ہے۔ دوسری طرف ان قائد بین اور مفکرین نے موجودہ زمانہ میں سب سے زیا دہ جس اسلامی تعلیم کو نظر انداز کیا ہے وہ وہ ی معاہدہ حدیبہ کہا جاتا ہے۔

بطور مثال یہاں ایک منہوڑ سلم اخبار کا حوالہ دیا جا تا ہے۔ مسلانوں کے اس انگریزی اخبار نے اپنی ما جولائی ۱۹۸۷ کی اشاعت میں معاہدہ حدیبیہ برایک طویل مضمون شائع کیا ہے۔ اس ضمون میں تفصیل کے ساتھ دکھا یا گیا ہے کہ معاہدہ حدیبیہ ساتھ دکھا یا گیا ہے کہ معاہدہ حدیبیہ کے ذریعہ عرب کی فتح کا دروازہ کھلا۔ مضمون کے مطابق، معاہدہ حدیبیہ کا خلاصہ بیر تفاکہ مخالف فریق کی ہرقم کی اشتعال انگیزیوں کے با وجود بک طرفہ طور برا بیخ آب کوردعمل کا خلاصہ بیر تفاکہ مخالف فریق کی ہرقم کی اشتعال انگیزیوں کے با وجود بک طرفہ طور برا بیخ آب کوردعمل سے بچاجائے، اور ٹاکراکہ کو نظرا ندا نہ (Avoid) کرتے ہوئے اپنی مثبت نعیر کے ذریعہ کا میا بی حاصل کی جائے۔ مدیبیہ کے واقعات بیان کرتے ہوئے مضمون نگار دیکھتے ہیں ؛

During this period, while negotiations were on, the Quraish continued with their efforts in different ways to provoke Muslims to start a fight but the companions all through exercised great self-restraint as directed by their leader and refused to fall into any trap. Once a group of around fifty stealthily approached the camp of Muslims in the night and started pelting stones. Companions of the Prophet who had already been cautioned against reacting to such provocations, kept their cool and simply rounded up them all and produced them before the Prophet who simply let them go. (p. 19)

جب بات جیت ہورہی تھی توقریش مختلف طریقوں سے مسلانوں کو مشتعل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے تاکہ دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہو جائے۔ گراصحاب رسول نے شروع سے آخر بک زبردست صبرو تحل کا مظاہرہ کیا ، جیبا کہ ان کے فائد نے انفیس ہرابیت کی تھی۔انھوں نے ان کی کسی بھی چال ہیں کھینے سے انکا رکر دیا۔ ایک بار نقریبًا ، ہے آ دمیوں کا ایک گروہ چیکے سے مسلانوں کے برطاقہ کے باس رات کے وقت آگیا ور بیٹر مارنا شروع کیا ۔ رسول کے اصحاب جن کو پہلے سے ہی جو کنا کر دیا گیا مناکہ وہ اس می گاشتعال انگیز یوں پر بر انگیخة نہ ہموں، وہ بالکل ٹھناٹ سے بنے رہے اور صرف برکیا کہ ان سب کو بچو کر رسول اللہ کے سامنے بیش کر دیا جنموں نے سادہ طور بربس ان کور ماکر دیا دصفحہ 19)

معاہدہ حدیدبری اس اسپرٹ کا مذکورہ مضون بن تفصیل سے ذکرکیا گیا ہے۔ اور بتا یا گیا ہے کا شتعال کے با وجو دمشتعل نہ ہونے کی ہی حکیما نہ پالیسی تھی جس کے ذریعے عرب بیں بے شال کا میا ہی حاصل گگئے۔ گر یہی اخبار ہے جو ملک من سلما نوں اور غیر مسلموں کے مسائل کے ذیل بیں اس کے ماسکل برعکس ذہن

مگریہ بھی اخبارہے جو ملک میں سلما نوں اور غیر مسلموں کے مسائل کے ذیل میں اس کے بات کل برعکس ذہر کی نمانٹ سنگ کرتیا ہے۔وہ ہمیشہ اِسٹ بنعال انگیزوا قعات پرمسلمانوں کے مشتعل ہموجانے کی حابیت کرتا ہے۔

مثال کے طور پر اخبار ندکور کی اشاعت ۹ جون ۱۹۸ میں تھیو ٹڈی اور بہتی کے عسلاقہ میں ہونے والے فساد پر نفصیلی تنجر وکیا گیا ہے۔ اس سلسلامی پر بہنی کے اس واقعہ کا ذکر ہے کہ شبہ سینا کے لیڈ درسٹر بال ٹھاکرے کے بیغیبری شان میں گستاخانہ الفاظ لو لیے پر ایک مسلان ایم ایل اے مسٹر اسے آرخان نے عضہ میں تھرا ہو ا جوس نکالا اور مسلمانوں نے مسٹر بال مظاکر ہے کی مورت بناکر اس کو پر انے چپلوں کا باریہ نایا۔

اخبار مذکور بہتیم کرتا ہے کہ یہ احتجاج کا نہایت نا زیباطریقہ تھا۔ گر ایکلے ہی نظرہ میں بیم کہ کراس کا جو از فرائم کر دیتا ہے کہ ۔۔۔۔ مگر ایک شخص کو یہ کہنے سے باز نہیں رکھا جاسکتا کہ اس سلسلہ میں ابتدائی است تعال شیوسینا کے لیٹرر کی طرف سے فراہم کیا گیا تھا؛

— the Muslims took out an angry procession on May 11 and a Muslim MLA, Mr. A.R. Khan, in his muddle headedness, garlanded an effigy of Mr. Bal Thackeray with wornout chappals. No level headed Muslim approves of the Congress-I legislator's indecent manner of protest. But one need not strain one's commonsense to conclude that the initial provocation had come from the Shiva Sena chief.

ندکوره دونول مضامین میں واضح طور پرتضا دہے۔ اول الذکر بیبان بتاتا ہے کہ رسول النسر صلّی اللّہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی سنت بہتھی کہ فریق مخالف خوا دکتنی ہی اسٹ تنعال انگیزی کرے ہم اس ہر افر وختہ نہ ہوں ، بلکہ اس کو نظرا نداز کرتے ہوئے اپنے مثبت طرزعل پرتائم رہیں۔اس کے برعکس دوسر بیان یہ کہتا ہے کہ جب اشتعال انگیزی ہوگی تو اس کار دعل بھی صنرور ہوگا یبغیر کی سنت تو یہ کہتی ہے کہ تنجر

کا جواب نفظ سے بھی مت دو ، گرا خیار مذکور کے مطابق مسلمان اگریقط کا جواب چیل سے دیں تب مبی وہ بالکل حق بجانب ہیں بمیوں کہ و ہاستعمال دلانے کے بغیشتل ہوئے ہیں!

یکی ایک انباری بات نہیں موجود ہ زمانہ میں سلانوں کی تام صحافت وقیادت ای تضادیں مبتلا ہے۔ اور بہی وہ تضادہ ہوس نے ہاری تام کوششوں کو بے نیتجہ بنادیا ہے۔ جب اسلام پر لکھنا یا بولنا ہوتو ہمار اہرلیٹر اسلام کے حق میں شاندار قصیدہ بیش کرتا ہے مگر حب علی انطباق کا وقت آتا ہے تو وہ فور آ وہ کی کرنے لگنا ہے جو قوی خواہشات کا تقاضا ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اب سلالوں کا "دین" فوہی کرنے لگنا ہے جو قوی خواہشات کا تقاضا ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اب سلالوں کا "دین" نہیں دیا ہے بلکدوہ صرف ان کے قوی فور کا عنوان ہے علی کے وقت ان کی رہنا ان کی خواہش ہوتی ہیں، اب سیر دیا ہوتی ہوتی ہیں، البتہ جب اظہار فر کا موقع ہوتو وہ اسلام کی سف ان میں قصیدہ پرط ھکر اپنی بر تری کے جذبات کو سکین دے لیتے ہیں۔

تویابهان سلم لیڈروں کاکیس وہی ہے جوغیر سلموں کی شال میں نظر آتا ہے۔غیر سلم لیڈر دستورہ نہ کے شاندا رالفا ظرفو کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایساا ورایسا دستورہ یہ گران کا کل اس کے سرامرخلاف ہوتا ہے۔ مشیک یہی سلم لیڈروں کا حال بھی ہے۔ وہ قرآن دسنت پر شاندا رقصیدہ پڑھ کرا پنے جذبات فخر کوئیسکین دیتے رہتے ہیں گر حب ممل کا وقت آتا ہے تو اس وقت ان کا رہنا یاان کا ذاتی مفاد ہوتا ہے یاان کی قومی خوا ہشات ۔

ہما سے قائدین بلاشہہ خو دف ادہمیں کرتے۔ مگرجب ان کی قوم کے جاہل افرا دکی نا دانی ہے ہیں فساد ہوجا تا ہے تو وہ ہمیشہ ان کی حایت کرتے ہیں۔ وہ مجمی اپنے لوگوں کو فصور و ارشہیں ضمہراتے جس کی ایک مثال مذکورہ انگریزی اقتباس ہے۔ قائدین کی بیقومی روسشس خود انھیں تھی فیادیوں کی فہرست ہیں شامل مرر ہی ہے خواہ بنظا ہروہ اس سے الگ دکھائی دینتے ہوں۔

وك فدائى ندمب كانام ليت بي، حالانكه انهين قوى ندمب كے سواكسى اور چيزى خرنبين -

# ایک چیوژی بروئی سنزت

انیبویں صدی عیسوی کے آغاز میں پر مجیزی ہندستان کے ساحل تک آچکے تھے۔ اس زیا مذہب اسیسے واقعات پیش آکے کہ ہندستانی سلمان جو بادبانی کشیتوں کے ذریعہ جج کے لئے ہندستان سے جا زجارہ ہے ، ان کو بر مجیز یوں نے راستہ میں لوطے لیا۔

اس طرح کے واقعات مشہور ہوئے تواطراف کھنؤ کے بعض علمار نے بیفتوی دیا کہ موجدہ حالات بیں ہندتنانی سلمانوں کے لئے ج کی عبا دت صروری نہیں ہے۔ انھوں نے کہا کہ قرآن بیں ہے کہ مسن استنطاع المیدہ سبیلا (آل عمول ن عه) اس آیت کے مطابق ج کی شرط یہ ہے کہ راسترمیں امن ہو۔ چونکہ جاز اور ہندستان کے درمیان کا سمندری سفر غیر مامون ہوگیا ہے، اس لئے اس آیت کے مطابق اب ہندستانی مسلمانوں کے اور سے ج کی فرضیت ساقط م گئی ہے۔

بهمئل برط ما اور مختلف علار سے اس کے بارہ بیں رائیں دریافت کی گئیں مفتی فیض الدین صاحب دہمنوک نے شاہ عبد العزیز د بلوی (۱۸۲۳ - ۱۸۷۳) کوخط مجیجا اور اس کے تتعلق ان کا فتو کی بوجھا ، انفول نے اور د وسرے علمار نے فتولی دیا کہ ج کی فرضیت برسنور قائم ہے ۔ سمندری خطرات کے با وجود صاحب استطاعت مسلمانوں کو حج کرنا چاہئے۔

اس کے بعد سیدا حمی شہید بر بلوی (۱۸۳۱-۱۸۹۹) کے اندر جوش پیدا ہوا۔ انھوں نے ج کو زندہ کرنے کے لئے ایک فوری اقد ام کیا۔ انھوں نے اعلان کیا کہ ہم ج کے لئے جا رہے ہیں۔ جس کا جی چا وہ ہمارے ساتھ جلے۔ ہم ہر ایک کے اخراجات کے ذمہ دار ہیں۔ اس سلسلہ میں انھوں نے مختلف علاقوں بین خطوط دو اور کئے۔ نینچہ یہ ہواکہ تقریباً سات سوآدی ان کے ساتھ جی ہوگئے۔ اگرچہ اس وقت سیصات کے پاس صرت گیا دہ دو بیخ موجو دہتے گر انھوں نے مجا ہدا نہ عزم کے ساتھ تا فلہ کو لے کر سفر شروع کر دیا۔ دائے بریلی سے اللہ ابد پنجے۔ وہاں سے گنگا میں چلنے والی کشت بنبوں کے ذریعہ کلکھ تک کاسفر کیا۔ اور کلکھ سے اللہ ابد پنجے۔ وہاں سے گنگا میں چلنے والی کشت بنبوں کے ذریعہ جدہ کے ساحل پر انترے اور کھر جج اد اکر کے سب کے ساتھ واپس آئے۔ پورے داست میں سلم آبادیاں ان کا نعاون کرتی تر ہیں۔ اس طرح یہ سفر تکمیل تک پہنچا۔ واپس آئے۔ پورے داست میں سلم آبادیاں ان کا نعاون کرتی تر ہیں۔ اس طرح یہ سفر تکمیل تک پہنچا۔ ایسا کیوں ہواکہ یو مواکہ بید ماحب کے اندر اس کا جوش نو پیدا ہواکہ وہ جے کے فریضہ پر لوگول کو عمل کرانے کے لئے فوری اقدام کریں۔ گر ان کی سجھ میں یہ داکہ اس بات کی تحقیق کردیں کہ یہ د

" سمندری قزاق "کون ہیں۔ جفول نے ہمارے عباد نی سفر کو غیر محفوظ بنا دیا ہے۔ یہ دوسراسوال بے مد اہم تھا۔ اور بے مد دور رس نتائج کا حامل تھا۔ مگر انھوں نے اس کی طرف توج مذدی۔ مزید به که بیدوسرامسکه بھی اسی طرح عین دینی عمل تفاحب طرح حج کرنا ایک دینی عل ہے۔ بہلی جیز اگر فرض ہے تو دوسری چیز سنت - انھوں نے فرض پر توعل کیا اور سنت کو حیوالہ دیا ۔ موجودہ دوریں غیرسلم اقوام کی طرف سے مسلمانوں کے لئے زبر دست سائل پیدا ہوئے مگر اس کی کوئی مثال نہیں ملی کہیں مسلم و فدنے تحقیق حال کے لیتے ان علاقوں کا سفر کیا ہویاان کی خبریں فراہم کرنے کے لئے کوئی ا دارہ قائم کیا گیا ہو۔

سبرت کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی سننوں میں سے ایک سنت تنتع اخارہے۔ بعنی فرین مخالف کی سرگرمیوں ا و رمنصوبوں کا خاموشی ہے پنۃ لگانا۔ یہ وہی چیز ہےجس کوموجودہ زبانہ میں جاسوسی نظام کہتے ہیں۔موجودہ زبانہ کی حکومتیں اپنے جا رجانہ عزائم کے لئے جا سوسی کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کا جا سوسی نظام اس کئے تفاکہ تعمیر اسلام کی را ہ میں جولوگ رکا وٹ پیداکرنا چاہتے ہیں ان کی سرگرمیوں کا پیشکی انداز ہ کیاجائے تا کہ ہر وقعت ال کا توڑ کیا جاسکے۔

رسول الشرصلے الشرعليه وسلم حب مكه كے مالات سے مجبور موكر ، ہجرت كے ليے بكلے تو توليش نے آپ کا پیماکیا ۔ چانچہ آپ نے برطریقہ اختیار کیا کہ چندمیل کے فاصلہ پرجبل تو رکے ایک غاریس بیشه گئے اور وہاں تین دن یک چھے رہے۔ ان و نول کے بار ہیں جو و اقعات سیرت کی کتابوں میں آتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت ابوبکر کے صاحبزا دے عبد اللہ بن ابی برجونها بن ہوست بیا را ورسمجدار نوجو ان تھے ،ان کے ذمہ یہ خدمت سپر د کی گئی کہ وہ دن بھر مکہ ہیں رہیں۔ ا در خاموشی کے ساتھ قریش کی باتوں کا پتہ کرتے رہیں۔ بچرر ایت کو غار ٹور میں آگر آپ کو قریش کے ارا دوں اور ان کے منصوبوں سے مطلع کریں۔اس طرح کرکے وہ دوبارہ اندھیرے ہی میں مکہ واپس چلے جاتے اور صح سویرے وہاں پہنچ جاتے تاکہ وہ لوگ اس غلط ہمی میں رہیں کہ عاللہ بن ابی برنے ران مکہ ہی میں گزاری ہے۔ وہ تین دن تک بر ابر ایسا ہی کرتے رہے۔

اس سلسلم مين ابن بشام كالفاظيم بين : احم عبدالله بن ابى بكر ان يتسم لهما مایقتول الناس مینهما (عبدالله بن ابی نجرکویه بدایت کی که وه ان دو نول کے لئے مکہ میں سنیں کہ لوگ ان دونوں کے بارہ میں کیا کتے ہیں) طبرانی میں حضرت اسار بنت ابی برکی ایک روایت میں

#### بيرالفاظ بين:

وعبدالله بناهى بكريظل بمكة يتطلب الاخبار تمرياتيه مااذا اظلم السيل فيخبره ماشم يدالجمن عنده مافيصبح بمكة

۱ ورعبدالشربن ابی بکر ( دن میں) مکسمیں رہ کرخبری معلوم کرتے۔ مجرجب رات کی تاریکی جھاجے اق تووہ اُن کے پاس ( غارثور ) بیں آتے او ر ا ن کو خبریں بتاتے۔ بھراندھیرے میں ان کے پاکس سے چلے جاتے اور مکہ میں صح کرتے ( تاکہ قریش س کو خبرنہ ہوسکے )

(مزیدتفعیل کے لئے؛ البیرة النبویة لابن کثیر اجلد ۲، صفحه ۲۳۷)

رسول الترصل الشعليه وسلم حفاظت كساته مدين إنن كف مكريون كرآب ك خلاف قريل كم عزائم ختم نہیں ہوئے تھے،آپ نے ان کی خریل لینے کا سلسلہ بدستورجا ری رکھا۔ ہجرت کے فوراً بعسد جن سرایا کی روانگی کا ذکر حدیث کی کتابوں میں آتاہے وہ زیادہ ترجاسوسی دستے تھے و مکہ کے اطرات میں قریش کی سر گرموں کا بنت لگانے کے لئے بھیجے کئے ۔ چناپخدان دستوں کی روا بی کے وقت آپ ا ن كو جو بدايت ويت ته اس مي ال قدم كالفاظ بوت ته: فتوصل بها توبيثا وتعلم لنا من اخبارهه دسيرة البني لابن شام ، الجزالثاني، صفح ٢٣٩) يعنى قريش كى خبر كيري كے ليے بيھوا ور بمكوان کی خبروں سے مطلع کر و۔

فرين مالف كى تيب ربون اوراس كى سركرميول كاپنة سكان كايسلسلة آخر وقت تك جارى دا-جس کی تعصیل سیرت کی کتا بول میں دیکھی جاسکتی ہے۔

رسول الترصية الشرعلية وسم كى بيسنت بناتى بهاك بهارك يهال ايكستنقل شعبخبرول كى فرا بمى کا ہونا چا ہئے۔ اس قیم کا شعب عام عیرمسلم اقوام کے سلط بب بھی ضروری ہے اور ہندرستان کے مخصوص حالات بیں تعبی صروری ہے۔

ہندستان بیں اس شعبہ کا کام ہے ہونا چاہئے کہ وہ سلمانوں اور غیرسلموں دو نوں کے احوال کی تنقل خبرگیری کرتا رہے وہ دونوں طرف کی میم اطلاع فرا ہم کرے۔ پیشعبجب دیرترین ذرائع کوا ستعال کر سے مكل طور بربا خرر ہے۔ وہ تمام اسسلامی مراكز كو اطلاعات فراہم كرے۔ ايك فريق كے بارے بيں كوئى غلط خبر سيلية توفوراً ال كاسكل تولد كيا جائے - جب بھي كہيں كوئى غير صرورى است تعال بيدا مو توفوراً مسلم قیادت حرکت بین آجا نے اور اس کو آخری نگین کے پینے سے پہلے ابتدائی مرحلہ میں دفن کر دیاجا ہے۔حب بمى ايك فرين دوسر سفري كيفلاف سازش كرتا مواطع توفور أاس كيسازش كوب نفاب كيا جائے اور مرقسم مے پرامن ڈرائع کو اختیار کرکے اسے ابتدائی مرحلہی یں ناکام بنا دیا جائے۔

اسسليليس مراداً با دى فسادى مثال يىج بهان مىلانون نے غیرسلموں كى ايك ننادى يا د تى كو روكااوركهاكم مجدكے راسته كو چور كر دوسرے راستے سے اپنا جلوس لے جاؤ . غيرسلم اس پررامني نہيں ہوئے تكرار برصى محى بهال تك كربا قاعده لرائي شروع موكى كها جاتاب كسلمانون فيرسلون كوماما اور الغيس میمگادیا ر

يروا نغه ٢٧ جولاني ١٩٨٠ كو موا ـ اس كے بعد دوم خته تك كل خاموشي رہى - يہاں تك كه ١٩١٠ أكست ١٩٨٠ كوزبر دست فساد مواجس بي سلما نول كى معاشيات تباه كردى كيس ملانون كاكهنا بي كرماد اكست ان كى عيد كا ون تقاراس روزملا بول كى بهت بروى تعدا دعيرًا ومن جمع تقى حينا نيه بيست كى منصوب كانت عیدگا ہیں خنزیر داخل کیاگیا۔ یہاں پہلے سے فیرسلم اور کے سلانوں کے لباس میں عیدگاہ کے اندر بھا دیے منتے منع انھوں نے خنزیر کے داخل ہوتے ہی پتھراؤ شوع کر دیا اور لولیس کے حفاظیٰ دستہ کو بھی مارا۔ اس طرح اشتعال پيدامواا ورفسا دسيوس پرا-

معرسوال یہ ہے کہ ایساکیوں ہواکہ ۲۰ جولائی سے ہے کرس ااکست مک مسلمانوں کے خلاف نیادی کی محمَىٰ مُحْرَثُهر کےمسلانوں کو آخروقت تک اس کی اطلاع مذموسی۔ اسی بےخبری بیں اس سوال کا جواب حیبا ہموا م كركيا وجهد كري يحيك بي سال سے مسلان ايك بى شكايت كتے بيتے بين و و آج يك اس كا علاج مذكر يك وه بركم ان كے خلاف منصوبہ بند فيا دكر ائے جاتے ہيں - بد دنیا مقابله كى دنیا ہے -اس لحاظ سے د كيا جات تودومس اوك أكرمنصور بنرفساد كقصور واربن تومسلان اس كفضوروا ربي كه وه الين خلاف منعسوبوں سے اس وقت یک یاخبر نہیں ہونے حب تک وہ اپنے آخری انجام کونہ پینچ جاکیں۔ فیاد کے بعد تام سلم قائدین تنروفقار سوار بور مروزتے ہیں تاکہ وہ حکومت کے ذمہ دار دں سے مل کر انھیں ضا دبوں كى نخريب كارى كى اطلاع دستيس - اس منى كسسر كرميا بسرار بائده بين - بونايه چا بينے كه بمارى تیادت کوفسا دیوں کے منصوب کی پیچی طور دیکل اطلاع ہوجائے اور وہ حادثہ سے پہلے ذمہ داروں کو باخبر کرنے کے لئے سرگرم موجائیں۔ اور اس سے براھ کرمسلمانوں کی تربیت کے لئے۔

فادى روك عتام كے لئے ہميں جو كھ كرنا ہے اس بي سے ايك يہ بھى ہے كه رسول الله سیتے اللہ علیہ وسلم کی منسبرا ہمی اخبار کی سنت موزندہ کیا جائے محف شکایت اور احتجاج کرنے رہمنے رسول الترصل التهميد وسلم عيها ل خرول كى فرائمى كا شعبه حقيقة بنگ كا شعبه منه تقابلكدده تهم تر امن كا شعبه نفا سلك و الله و تهم تر امن كا شعبه نفا د بني اس كامقصد به نفاكه وشن كے جار حان عزائم سے بیشگی طور پر باخر موراس كوناكام بنانا ماكد اسلام كى دعوتى اور تعيبرى سرگرميول كوخلل اندازى سے بچا يا جاسكے ـ

یهی موجوده زمانه میں سلانوں کا اصول ہونا چاہئے۔ ان کے بہاں اعلیٰ بیانہ پرخبروں کی نسبراہی کا شعبہ ہو۔ گراس لیے نہیں کہ جب کسی فریق کی طرف سے تند دکے سامان تن کرنے کی خبر طے تو ہم ہمی تند دکے سامان جن کرنے میں لگ جائیں. موجوده حالات ہیں اس قسم کی ہرکوشش صرف خود کشی کے ہم عنی ہے۔ اس کے برعکس ہمار سے بہال خبروں کی فرا ہمی کے شعبہ کا مقصد سے ہونا چاہئے کہ جب ہم کمی "سانش" کی خبر لیے تو اس کو حکمت سے دفع کیا جائے "اس کی و" پانی "کے دریعہ مجانے کی حدا بیرا ختیا دکی جائیں۔ اور بید بھینی طور پڑی ہے۔ اس سے زیادہ مکن اور کوئی چیز خدا کی اس دنیا میں نہیں۔

# سابق حاملين كتاب

یہود ماضی میں خداکی کتاب کے حامل بنائے گئے تھے۔ یہود کے ماضی میں است مسلم کے مستقبل کے لئے سبق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کی ابتدائی سورتوں میں کثرت سے یہود کی مستقبل کے لئے سبق ہے۔ مدیث میں خبردی گئی ہے کہ بگاڑی جوصورتیں یہود کے ساتھ بیش آئیں وہ سب کی سب مسلمانوں کے ساتھ بھی پیش آئیں گی۔ دست بھی سبن من کان قب کم شبر و دراعاً بذراع حتی لو دخلوا جھر ضب لست بعثہ وہم بخاری وہسم)

حقیقت یہ ہے کہ جوتو میں خداکی کناب کی حامل بنائی جاتی ہیں ، ان کاکیس ہمیشہ کیاں ہوتا ہے۔ ان کی کا میابی کا بھی ایک ہی اصول۔ اس ہے۔ ان کی کا میابی کا بھی ایک ہی اصول۔ اس میں اعتبارے یہود کی تاریخ ہراس قوم کی تاریخ ہے جو خداکی کتاب کی حامل بنائی جائے۔ اس میں مسلانوں کے لئے بھی اتنا ہی سبق ہے جننا خود ہود کے لئے۔

حضرت موسی علیالسلام کے زمانہ بن اسرائیل (یہود) پرخداکے انعامات کاجوآغاذ مواتفا ،اس کی تکمیل اس طرح ، ہوئی کہ انھیں خداکی مدوسے بیموقع طاکہ انھوں نے فلسطین میں داخل ،موکر پاورسے فلسطین پرقبضہ کرلیا۔ اس کے بعد یہود کی تاریخ مسلسل آثار چرف ھاؤکی تاریخ مسلسل آثار چرف ھاؤکی تاریخ مسلسل میں برسنرا۔

سموتیل بنی کے زمانہ میں بہود کی خود منآر اور متحدہ سلطنت کا آغاز ہوتا ہے۔ پیلطنت ان کے تینوں حکمرانوں (طالوت، داؤد، سبیان) کے زبانہ تک رہی جن کا مشترک دور ۱۰۲۰ ق م سے لے کر ۹۲۹ ق م تک ہے۔

حضرت سیمان کے بعد فلسطین کی سلطنت دو الگ الگ حصول (اسرائیل) دریہودیہ) میں تقسیم ہوگئی۔ان کا دینی بگاڑا ورسیاسی اختلاف بڑھنار ہا۔ یہاں تک کہ نویں صدی قبل سیح بیں ان کی کمزودیوں سے فائدہ اٹھا کر انٹوری حکمرالوں نے فلسطین پر حملے شروع کئے اور بالآخر سلطنت اسسر آئیل کا خانمہ کر دیا۔

 سے بغاوت کر دی اور اس کوخراج دیناب د کر دیا۔

اس کے نیتجہ میں شاہ بابل اسرائیل پر غضنب ناک ہوگیا اور فلسطین پر حلہ کی تنیاریاں کرنے لگا۔ اس در میان میں بہویا کم کا انتقال ہوگیا اور اس کا لڑکا بیوخیم تخت پر مبٹیا۔ بابل کی فوجوں نے لسطین پر حلم کرے اس کوزیر کر ابا اور سف ہ بہوجیم کو گرفنا رکر کے بابل لے گیا۔ بابل کے حکم ال نے فلسطین کی بہو دیہ سلطنت کا نیاا نشظام اس طرح کیا کہ سابق ثناہ کے چھا زدگیا ہ کو اپنا مانخت عالی منظر کر دیا۔

ال وقت بن اسرائیل پی برمیاه بنی اسطے-النموں نے بنی اسرائیس سے کہا کہ تم لوگ حقیقت سے مذافر و اور موجودہ سیاسی نظام کوتسسیم کرلو۔ اور حکومت سے شکرا وکا طریقہ چھوڑ کر دبنی اور ترویا فی انداز بیں کام کرو۔ مگر بنی اسرائیل کے اندر حبو طے لیڈر اسطے۔ انموں نے جذباتی تقربر برب کیں اور رومانی اشعا رسائے۔ نیتجہ یہ ہوا کہ بنی اسسرائیل جوٹی خوش ہنی میں مبلا ہوگئے۔ وہ حقیقت پندی کا طریقہ نہ اختیار کرسکے۔ ان کا بادست ہ ذرکیاہ بغادت برآ مادہ ہوگیا۔ اس کا نیتجہ یہ ہوا کہ بابل کے حکم ال بنو خذنصر نے دو بارہ فلسطین پر حکہ کر دیا۔ کئی مہینے کے محاصرہ کے بعد اس نے بروست کم کواور یہو دیوں کے عبادت خانہ کو بالکل تباہ کر ڈالا۔ برواقعہ عمرہ قدم میں بیش آیا۔

نتاہ نردکیاہ نے اس کے بعد بھاگئے کی کوششن کی۔ مگر وہ پکرط اگیا اور دوسرے بہت سے اعیان و اکا برکے سانھ فتل کر دیا گیا۔ بے نتار اسرائیلی کچڑکر بابل لے جائے گئے تاکہ وہ بابلیوں کے لئے بیگار کا کام کرسیجیں۔

یہودی (جو دورت یم کے مسلمان تھے) ان کے ساتھ پچھلی تا ریخ بیں کشرت سے اس طرح کے مشدید و افعات بین آئے ہیں۔ وہ لوگ بطورخو دان واقعات کو ظالموں کے ظلم کے خانہ بین ڈالے ہوئے ہیں۔ مگر بائبل کے نزدیک ان واقعات کی نوعیت بالکل مختلف ہے۔ وہ ان تمام واقعات کو نودیو دیوں کے نابنہ میں ڈائن ہے۔ اس کے نزدیک بریہو دیوں کے ابین پکا ٹر کے نیچہ میں بیش آنے والی خدائی سز ایس ہیں مذکہ حقیقہ ظالم کا ظام۔

اس سلسکہ میں بہود کی تا رہن کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بہود کے دوز وال میں ان کے یہاں ایسا ہواکہ کثرت سے خوش خیال قائد بن کھ ہ سے ہوگئے۔ ایسے لوگوں کو بائبل میں جو ٹی بنوت کرنے والے "کہ ان لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ بہود کی تا ریخی والے "کہ ان لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ بہود کی تا ریخی عظمت بیان کر کے انفیں جو فے فخر کی نشراب پلانے۔ وہ مبالغہ آمیز انداز میں بہود کی چینیت کو بڑھانے اور ان کے دشمنوں کو گھٹانے۔ وہ جد بانی الفاظ بول کر انھیں خیالی دنیا میں گئ رکھتے۔ اس کی وجہ سے یہ ہوآ کہ اس

يبو دحقيقت پيندي سے بہت دور ہو گئے، وہ حقیقی عمل سے بجائے جذباتی کارروائیوں سے نتجہ کی امپ ر كرنے لگے۔

عین اسی زیانہ میں نعدانے ایسے افرا دا ٹھائے جو بائنبل کے الفا ظمیں'' سمی نبوت کرنے والے'' تھے۔ انهول نے ببود کو حقیقیت بیندی کاسبق دیا۔ ان کی اندرونی کمز و رایوں سے ان کو باخبر کیا۔ ان کو بتا یا کہم کو تمعارے جو ملے فرسے کھ لنے والا نہیں ۔ خداکی دنیا میں حقیقی عمل کی قیمت ہے مذکر جو ملے فخرا ورخوسٹ میالیوں کی مگر مہود کو ان کی باتیں ہے ندیہ ایس۔ وہ انھیں کے پیچھے جل پڑے وان کو حبو ٹی امیدیں دلاتے تھے۔ اوران كوخوش خياليول ميں متلار كھتے تھے۔اس بنا بروہ بار بار ابینے حریب كے خلات ایسے ادسدامات كرت رسعص كانيتجه صرف ان كاشكست اورمز بير ذلت تقى ـ

يهو د کې تاريخ کې په تفصيلات باتبل کې کتاب پرمياه (باب ٢٠ ـ ٣٠) بين ديمي جاسختي بين ـ ان تفصیلات کے مطالعسے واضح طور ریحسب ذبل باتیں سامنے آتی ہیں۔

ا ، دورزوال میں ہودیریا ربارج نیا ہیاں آئیں ان کی کمل ذمہ داری خود ہودیر وال کئی ہے۔ ان صفحات بیں د وسری قوموں کے ظلم اور ساز شوں پران کو برا بھلانہیں کہا گیا ہے۔ بلکہ خور بیو د کونسیعت کی گئی ب كريرسب كجوصرف اس كے مور إسے كتم نے اپنے فداكونا راض كرليا ہے ـ يه فدا و ندى تبيير ب دركماناني فيا دينم سارا ابتمام ابنے خدا كوخوكش كرنے كے لئے كرو اور بھر تھارا كھويا ہوا مقامتميں دوبارہ جامسل موجات كالموجود و دنيا بي جو كيد موتاب اس كار ازخدائي قانون بن تلاست سررنا بياسية مذكه انسانی سازشوں ہیں۔

٢ . زوال كے زمانين مجا بدارا قدام "صصراحة روكا كيا ہے۔ ان كو تاكيد كي كي اب توم سے موا فقت کر کے رہو۔ دوسروں سے مگرانے کے بجائے مرف اپنی تعیبریس لگ جاؤداس سے مسلوم ہوا كيعض حالات بي داخلى تعميركا نام جها د موتاب ندكه خارج اقدام كرن كا.

۳۰ تنزل کے دورمیں بیو دکے اندر ایسے شاعرا ورخطیب پیدا ہوئے جو انھیں تومی عظمت سے ترانے سانے اور بڑی بڑی امیدیں د لاکرانھیں است مام پر اکساتے۔ بانبل کے انفاظیں یہ لوگ فتنا گیز میں ۔ وہ بظا ہرفلاح کی باتیں کرنے ہیں گرخفیفہ وہ ایے را سندی طرف بلانے ہیں جس کا نیتج صرف ہلاکت ہو۔ اید اوگوں کو غلط قرار دیتے موتے بائبل بین تلقین کی گئی ہے کہم لوگ حقیقت بیندی کاطریقة اختیار کرو۔ اقتدار وقت مع كراؤنه كرتے ، وت اپن تعمير واستحكام ميں لگ جاؤ۔" ستربرس " تك جبتم إيا كوگ ہستہ دے۔ توفدانمارے دن کوتمارے کے لوٹا دے گا۔ سس اخلاقی کمزوریوں کی حالت ہیں بڑے بڑے افدام کی للکا رباندگرنا ایک ایسی غیر سنجیدہ حرکت ہے جس کی مثال کسی بیغیرے بیہاں موجو د نہیں ۔ یہ جبوٹے قائدین کا طریقے ہے نہ کہ سبجے قائدین کا طریقے۔

ہم . تحوم کے اندر کمزوری پیدا ہونے کے بعد جب خدا اس پر تبنیہات بھیج تواس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر رجوع الی الشراور تضرع (الانعام ۲۲) کی کیفیت بیدا ہو۔ ایسی حالت میں جو تا تدین " ظالموں "کونٹا نہ بناکر ان کے خلات بک طرفہ نشکایت اور احتجاج کا ہنگا سہ کھواکریں ۔ وہ گویا خداکی آئیم بیں خلل اندازی کررہے ہیں۔ وہ لوگوں کی توج کو میچورخ سے ہٹا کر غلط رخ کی طرف موٹر دینے کے جرام ہیں۔ خلل اندازی کررہے ہیں۔ وہ لوگوں کی توج کو میچورخ سے ہٹا کر غلط رخ کی طرف موٹر دینے کے جرام ہیں۔ ابھار نے کا ذریعہ بنا رہ ہیں ۔ جس وا تعد کا فائدہ یہ ہونا چا ہئے تھاکہ لوگوں کی توج خداکی طرف مائل ہواس وا تھ کو انسان کی طرف متوج کررہے ہیں سند کرتوں کی توج خداکی طرف میں مذکور میں کہ تو میں مذکور کو انسان کی طرف متوج کررہے ہیں سند کو تو کا کہ بنا ایساکریں وہ حقیقہ عرم کر رہے ہیں سند کو توم کی رہا گا۔

#### سر حسب ازموده

رابرط منتھوف (Robert Multhoff) کا ایک بہت بامعیٰ قول ہے۔ اس نے کہا کہ چھف تعیم کولیاندکرتا ہے وہ عموماً جھوٹ ہوتا ہے:

He who likes to generalize generally lies.

ایک تہاواقعہ کواگر آپیموی انداز میں بب ان کریں تواس کا مطلب یہ ہے کہ آب استثنار کوعم م کی حیثیت دے رہے ہیں۔ ایک حادثہ جو کسی انف تی سبب سے پیش آیا ہے اس کوسماج کی عام حالت قرار دے رہے ، ہیں۔ ایساآ دمی ہمیننہ جموٹ کی فصن ایس رہتا ہے۔ وہ مذمجی سچائی کو پاپتا اور رہنہ معاملہ کے سیے صل کو۔

ہمارے بہت سے اخبارات ہیں جن میں آپ کو اس قیم کی سرخیاں پڑھے کو ہیں گی ۔۔۔ ہندتنان میں فرصنہ وار اند فعاد ، علی گڑھ میں فرصنہ واراند فعاد ، حیدر آباد میں فرقد واراند فعاد ، اس قیم کی خبریں میچ مونے کے باوجود ہیشہ غلط ہوتی ہیں۔ وہ آ دھی سجائی ہونی ہیں نہ کہ پوری سجائی کیوں کہ کوئی فی در کھی بورے ملک یا بورے شہر میں نہیں ہوتا۔ مگر ہمارے لیمے اور لولے والے الیمی زبان استعمال کرتے ہیں جس سے بغلا ہریہ تا ترفت ائم ہوتا ہے کہ بورا ملک یا پورا شہر فرقہ واراند فعاد کی ذریں آگیا ہے۔

جب بمی کہیں فرقہ وارانہ نیاد ہوتاہے تو وہ نہ سارے ہندکتان میں ہوتا اور رہ کئی پورے شہر میں۔ مشلاً اس تم کے فیاد تقریب اسب کے سب ہندکتان کے شالی حصریں ہوتے ہیں۔ ہندکتان کا جنوبی حصد ہیں اس محفوظ رہتا ہے۔ اس طرح مثلاً علی گڑھیں فی د ہوا تو وہ پرانے شہریں ہوا۔ سول لائن کے عسلاتہ یں کوئی فیاد نہیں ہوا۔ اس طرح حید را آباد کا فیاد تعربی ہدا آباد کے علاقہ میں ہوا۔ نیا حید را آباد اس سے بچا رہا۔

حقیقت یہ ہے کہ مذکورہ بالاقعم کی خریس ہمیشہ "جھوٹ" ہوتی ہیں۔ اور یہی سب بڑی وجہ ہے کہ ہمارے میں اسے بڑی اس کے مطب بن وجہ ہے کہ ہمارے دیا تا تکرین کے مطب بن وجہ ہے کہ ہمارے سے ان کو وہ عیرف دردہ وہ " بورے" شہر یس فیاد فرص کئے ہوئے ہیں اس لئے ان کو وہ عیرف دردہ مصر کو میں اس کے مطابق فیا در دہ مصر کو مصر نظر نہیں آتا جہاں فیا دن مہونے کے اسب باب کی تحقیق کرکے وہ اس کے مطابق فیا در دہ مصر کو فیا دے ہے ایک تد ہر کرکے ہیں۔

عبچاہے کا بدہیرتر سیں. ایک ہی شہرکے ایک حصہ میں فسا دہواوراسی شہرکے دوسرے حصہ میں فیاد نہ ہو تو بقیناً ۳۶ یسوچے کی بات ہے کہ یون کیسے واقع ہوا۔ اس فرق کا راز دریا فت کرکے ایسا کیا جا سکتا ہے کہ محفوظ مصدے تجربہ کوعنب معفوظ حصد بیں دہرایا جب اسے ۔ جس طرح ایک حصد فنادسے بچاہے ای طسرح دوسرے حصد کو بھی فیادسے بچایا جائے۔

ہمارے تمام قائدین تعبیم (Generalization) کے جبوط میں بتلا ہیں۔ یہ سب بولی وجہ ہے کہ وہ اس نازک مسلم کا سیاحل دریافت ہذکر سکے۔

تعیم سے بڑے کر خالص حقیقت بیسندان نقط نظرسے دیکھا جائے تومعسلوم ہوگا کہ ہندستان دو ہندستان کا نام ہے۔ اس طرح علی گڑھ بھی دوعلی گڑھ ہے اور حیدر آباد میں دوجیدر آباد۔ ایک ملک دولک کیسے بنا اور ایک شہردوشہر کیوں کر ہوگیا۔ اس سوال کے جواب میں یہ راز چیپا ہوا ہے کہ فرقہ وارانہ فادات کیسے ہونے ہیں اور کس طرح ان کوختم کیا جاسکتاہے۔

ایک مقام کے ایک حصری ضاد ہو اور عین اس نر ما نہیں اس مقام کادومرا محصد ضاد ہے ہے اور ہون اس نے ہونے والے حصد کامطالعہ کریں اور وہاں ضاد نہ ہونے کے اسب کو جان کر اس کو اس دو سرے حصد ہیں دائے کریں جہاں ضاد ہوا ہے۔ موجودہ حالات میں یہی ضاد کے سئد کے طالعہ کا فطری طریقہ ہے اور یہی اس سئد کے طالعہ کا فطری طریقہ ہے اور یہی اس سئد کے صلی کا سان ترین تدہیر ہی ۔

میں یہی ضاد کے سئد کے طالعہ کا فطری طریقہ ہے اور یہی اس سئد کے صلی کا سان ترین تدہیر ہی ۔

میں یہی ضاد کے سئد کے طالعہ کا فطری طریقہ ہے دوہ فرق یہ ہے کہ " دوقوی " سیاست سے شمالی ہندستان اور حبوبی ہندستان میں فرقہ وارا نہ شمری نفر ایک ہندی میں میں میں ہوئے ہے کہ شالی ہندستان میں فرقہ وارا نہ ش کی فضا پائی جاتی ہو جب کہ حبوبی ہندستان میں اس قسم کی فضا تقریباً بنہ ہونے کے برا ہر ہے ۔ اسی طرح علی گو ھے شہری علاقہ اور سول لائن بیت تان میں اس قدمی کو گل ہیں ۔ فدیم حبدراً بادا ورجہ یہ جیدراً باد میں کیز ت ہے ۔ وہ فرق ہیں ۔ فدیم حبدراً بادا ورجہ یہ جیدراً باد میں کیز ت سے سول لائن بیت تام کے نام ہو سے تکھے لوگ ہیں ۔ فدیم حبدراً بادا ورجہ یہ جیدراً باد میں کیز ت سے دوہ فرق ہیں کہ جدید حبدراً باد میں کیز ت سے جیس ورقد میں ورقدیم حبدراً باد میں کیز ت سے بیں اور قدیم حبدراً باد میں کیز ت سے یہ کہ جدید حبدراً باد میں کیز ت سے بیں اور قدیم حبدراً باد میں کیز ت سے یہ کہ جدید حبد رہ میدراً باد میں کیز ت سے کہ جدید حبد رہ باد میں کیز ت سے کہ جدید حبد رہ میدراً باد میں کیز ت سے کہ جدید حبد رہ کیز کی سے خوالے کو کھوں کی سے خوالے کی سے کہ حبد یہ حبد رہ کیز کر ان کی سے کہ جدید حبد رہ کو کے کہ کو کھوں کی سے کہ کو کھوں کی کو کھوں کی کہ کو کھوں کی سے کہ کہ کی کی کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کو

اس مطالعہ سے بنہ ملیا ہے کئی قیم ہے مالات ہیں فرقہ وا را نہ فیاد ہوتا ہے اورکس قیم ہے مالات ہیں وہ نہیں ہوتا۔ اب فیادات کوختم کرنے کی آزمودہ تدبیر رہے ہے کہ شابی ہندیے ان مارات کوختم کردیں جو دونوں فرقو رمیں انتد حالات بداکئے جائیں۔ مسلمان اپن طرف سے ان تمام الباب کوختم کر دیں جو دونوں فرقو رمیں کمٹ کمش اور تنا وکی فضا بہت راکرتے ہیں۔ شلاً حقوق تے مطالعے ، اختجاجی سیاست اور مبحداً ورمندا

غربب لوگ آیا دہیں۔

کے جھڑھ سے کھوے کرنا وغیرہ - اس طرح یہ کیا جائے کہ " مت دیم تہم" یں " جدید شہر" کے حالات پیدا کئے جا کیں۔ بعن اسٹ یتی فرقر کے افراد کو زیادہ سے زیادہ تعلم یافتہ بنایا جائے ۔ ان کی اقتصادیات کو بہتر بنانے کی کوشٹ شیں کی جائیں۔ فیل جیزوں نے ملک کے ایک حصدین فیاد کوروک رکھا ہے اور ہی جیز ۔ س ملک کے دوسرے حصدین بھی فیا دکوروک سکتی ہیں۔

حقیت به به کفرندوارا بد نسادات کوختم کرنے کے لئے ہیں کوئی نیا مل تلاسٹس کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہیں صرف بیکر نا ہے کہ اس آزمو دہ تد بیر کوف اور دہ عسالة بیں ہی استعمال کریں جوغیر منا دز دہ علاقہ بیں آج بھی فرقہ وا را مذف ا دے خلاف اوالی ہوئی ہے۔ ایک مین ال

یہاں ہیں اضا فہ کروں گاکہ فساد کے مسئلہ کا مذکورہ حل ہڑخص کومعلوم ہے یعنی کہ ہڑخص اس دقت اسی طریقہ پرعل کرتا ہے جب کہ اس کا اپنا مفادخطرہ میں پڑ گیا ہو۔ مگرو پخض جب لمت کے اسٹیج پر آتا ہے تو اس طرح پر حوش تقریر شروع کر دیتا ہے جیسے کہ مکراؤاور متعا بلہ کے سوامسائل کا کوئی حل ہی نہیں۔

اس تعنا دی سا دہ ی وجست قیادت کی تلاش ہے۔ زوال یافۃ توم بین کی طانت نہیں ہوتی ۔ وہ بردے بڑے الفاظ بول کراس کے پردہ بیں اپن بے علی کو جبیاتے ہیں۔ ایسی قوم کے اندر قبادت اور فہولیت صاصل کرنے کا سب سے آسان رازیہ ہوتا ہے کہ شاندار الفاظ بولے جا تیں۔ ناعری اور خطا بت کا دریا بہا یا جائے۔ چنانچہ ہارسے نام قائدین اسی قسم کے نمائش الفاظ بولنے میں ایک دوسرے پر بازی لے جانا جا ہے ہیں یہا یا جائے۔ چنانچہ ہارسے نام قائدین اسی قسم کے نمائش الفاظ بولنے میں ایک دوسرے پر بازی لے جانا جا ہے ہیں۔ مگریہ صرف سطحیت ہے اور طی قیادت ہمیشہ قوم کے لئے بہت ہمنگی پڑتی ہے کسی نے باسکل درست کہا ہے:

The cheaper the politician, the more he costs his country.

یهان به ایک مثال دول گا به ندستان کا ایک بین اقوای شهرت رکھنے والااسلامی ادارہ ہے۔
اس ادارہ کے ذمر دار در ل نے بندستان کی سیاست میں بڑتم خو دایک قائد اندول اداکیا۔ انھوں نے سلالوں کے سئدکا بول بین کیا کہ وہ حظوہ مول لینے کی بہا دری دکھائیں ۔ اور اپنے حریف کونقصان پہنچا کر اپنے لئے زندگی کاحق وصول کریں۔ انھول نے کہاکہ قوموں کو کبھی بیکر نا پڑتا ہے کہ وہ دوسروں کو سبن سکھانے کے لئے اپنی المیت ضرر کا ثبوت دیں۔ ہندستان کے مسلما نوں کو بہی کرنا ہے۔ مسلمان جب یک بین دکھائیں کہ وہ نقصان بہنچا نے کی طب قت دکھتے ہیں اس وقت تک ملک میں ان کے لئے باعزت زندگی کاحق تسیم نیم یہا جائے گا۔

اس نقصان رمانی کاطریقہ یہ بنایاگیاکہ ملک کے انتخابات (۱۹۶۰) یں ایپزنشین یا رشوں کے

ساند مل کرحکمرال پارٹی کا نگرس) کوشکست دی جائے۔ یہ حل اتنا پندکیا گیا کیمسلمانوں کی بھیڑی بھیڑاس کے پیچیے دوڑ پڑی اور ۲۷-۲۹ ۱۹ پس ندکورہ اسسسامی ا دارہ ہند شان کی مسلم سیاست کا مرکز بن گیا۔

یہ ندکورہ اسسلامی ادارہ کا وہ حل تھا جو اس نے ملت کے مسائل کے لیے پیش کیا تھا۔ گراس ادارہ میں اس کا اپنامسلہ پرا ہوا تو اس کے لئے اس نے بالک مختلف انداز اختیار کیا۔ مکت کے مسلم کا حل ضررر سانی میں نظا اور اینے مسلم کا حل تالیف فلب میں۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ یعظیم اسسلامی ا دارہ ہندِتنان کے حبن تہریس واقع ہے وہیں ایک برشی یونی ورسٹی بنی قائم ہے۔ یہ بینیورشی ا دارہ سے اس قدر قریب ہے کہ اس کا ایک ہوشل مذکورہ ادارہ کی دیوار سے ملا ہوا ہے۔

برپروس اس اسلامی ادارہ کے لئے ایک سنقل سئد تھا۔ یونی ورسٹی ہاسٹل کے نوٹے جوسب کے سب نے بیشر کھے ہوں اس اسلامی ادارہ کے لوگوں کو پریٹ ان کرتے، وہ گالی دیتے ، بیتھر کھینکتے ، مذاق اڑ اتے اور طرح کی دوسسری حرکینں کرتے ۔ وہ چاہتے تھے کہ اسلامی ا دارہ کے لوگ مشتعل ہور جوابی کا رروائی کریں تاکہ انھیں ادارہ کو جلانے اور کھیے نکے کاموقع مل جائے۔

بیصورت مال کئی سال تک بانی رہی۔ اس درمیان میں حکومت کے ذمہ داروں سے شکا یات گگئیں، پولیس بلائی ٹئی، مگر کسی طرح مسّلہ حل نہیں ہونا تھا۔ اس کے بعد درس گاہ کے ذمہ داروں نے ایک حکیمانہ ند ہبر اختیار کی اور اس کا نیتجہ یہ ہواکہ سستلہ حل ہوگیا۔ یہ داتعہ ہے 19 یس جین آیا۔

اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ اسسال می ا دارہ کے ذمہ داروں نے ببتہ لگایا کہ یونیورسٹی ہاسل کے ایٹر د طلبہ کون ہیں۔ ان سے ملآ فات کر کے انھیں اپنے بہاں چائے پر بلایا گیا۔ ان سے نزم باتیں گائیں۔ ان کو تخفے بیش کے گئے اور بھریہ تجویز رکھی کہ کونیورٹی کے طلبہ اور ادارہ کے نوجوانوں کے درسیان ہاکی میچ ہوتے تجویز منظور ہوگئی۔

اب اسلامی اوارہ کے ذر وار ول نے بہ کیا کہ اوارہ کے ہوئے بار کھلاڑ لول کی ایک ٹیم بنائی ۔ اور ان کو بیٹ سے طور پر بہمجادیا کئم کو بہرے جتنے کے لئے نہیں کھیلنا ہے بلکہ اس لیے کھیلنا ہے کہ کم اور منصوب بہتھا کہ انقصد لونی ورسٹی کے طلبہ کو کمیل میں جنا یا جائے تاکہ انتھیں ہیروبنا نے اور ان کی تالیف کلیب کرنے کا پوراموقع ہے۔

مقرره تاریخ کودونوں کے درمیان پہنچ ہوا۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق اسلامی ادارہ کے نوجوان خراب کیسل کھیلے اور ایونی ورسٹی ہاسل کے اور کوں کو موقع دیا کہوہ ہتر کھیل کمیل کریم جبیتیں۔ چنا نجیہ وس یهی بوا اور یونیورسٹی کے طلبہ' شاندار طور پر"کامیاب ہوگئے۔ اب بیٹی منصوب کے طابق ان کوخوب اچھالا گیا۔ منتف طریقوں سے ان کی تالیف قلب گئی۔ ان کو دل کھول کرانعامات دیئے گئے۔ ان کامیر وانہ استقبال کیا گیا۔ وغیرہ

یونیورسٹی ہاسٹل کے طلبہ اپنی برنزی چاہتے تھے۔ اسلامی ا دارہ کے لوگوں نے اپنے مذکورہ کل سے ان کے جذبات برنزی کو پوری طرح تشکین دیے دی ۔ اب مسئلہ ا بنے آپ مل تھا۔ یونی ورسٹی کے طلبہ نے اس کے بعد کبھی اسسلامی ا دارہ کے لوگوں کو پریشان نہیں کیا۔

ندکوره وافعه اپنی نوعیت کا یک نتا ندار مثال ہے۔ ابسوال یہ ہے کہ جولوگ اپنے ذاتی معالمیں اللہ اللہ قلب کے اصول پرسئلہ کومل کرتے ہیں وہ ملت کے معالم میں اس کے برعک نقریریں کیوں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذاتی سئلہ کووہ حل کے نقط نظر سے دیکھتے ہیں اور ملت کے مسئلہ کو نیا دت کے مسئلہ کو نیا دت اور مقبولیت ایجانک نقط نظر سے۔ ملت کے معاملہ میں اگر وہ اس اصول کی تلقین کریں تو ان کی قیادت اور مقبولیت ایجانک ختم ہوجائے۔ ملت کے معاملہ میں اس تد ہیر کو صرف قیادت کی قیمت پر بیش کیا جاسکتا ہے اور برقسمتی سے ہما رہے قائدین میں کوئی بہموصلہ دکھاتے کے لئے تیار منہیں۔

تاہم یربیت بنی ہے کہ اس مئلہ کا دوسرا کوئی حل نہیں۔ اپنے ذاتی معاملہ میں آب جس حکیمانہ تد ہیر پرعل کرتے ہیں اس کوملت کے معاملہ میں بھی اختیار کیجئے۔ اور اس کے بعد ملک میں کہی فرقہ وارانہ فساد نہیں ہوگا۔

حال میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی۔ وہ ایک ایسے متعام سے آتے تھے جہاں ہون اک فیا دہوا نخا۔
اور تین دن کے اندرسلانوں کا کروروں رویب کا نقصان ہوگیا تھا۔ انھوں نے کہا کہ میں اس تہر میں پچھے ہو سال سے رہ رہا ہوں۔ مگر وہاں آج تک ایسا کوئی وانعہ نہیں ہوا تفاجیبااس بار تین دن کے اندر ہوگیا۔
اس کے بعد حسب معول وہ ایک خاص فرقہ کو برا بھلا کہنے لگے۔

یں نے کہا کہ آپ کے شہر میں تین دن کے اندرجو فساد ہوااس کے بارہ میں تو آپ بہت کچھ سوچتے ہیں گریہ ہو ہے کہ اس سے پہلے ۳۰ سال تک فساد نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا کیا تین دن کے واقعہ میں آپ کے لئے کوئی سبن نہیں ۔ آپ کے لئے سبت ہے اور ۲۰ سال کے واقعہ میں آپ کے لئے کوئی سبن نہیں ۔

پھریں نے کہا کہ بیسی خاص فرفہ کی بات نہیں بلکہ ہڑخص اور ہرفرقہ کی بات ہے۔ اسل یہ ہے کہ ہرا دی کے اندر ایک شیطان سویا ہوا ہے جس کا نام '' غصہ 'کہے ۔ غصہ کے شیطان کو جب کہ آپ سویا رہے دیں آب امن وابان کے ساتھ رہیں گے۔ مگر حب آپ کوئی نا دانی کر کے اس شیطان کو جگا دیں تو بھروہ اپنے آب امن وابان کے ساتھ رہیں گے۔ مگر حب آپ کوئی نا دانی کر کے اس شیطان کو جگا دیں تو بھروہ اپنے ہم

مقابل کونقصان پہنچانے کے لئے وہ سب کچوکر ڈالناچا ہتا ہے جواس کے بس بی ہے۔ یہ واقعہ آپ سلم اور سلم کے درمیان مجی دیجھ سکتے ہیں۔ اور سلم اور غیر سلم کے درمیان معی-

ایک مفظیں ہی تام فیا دات کی جرائے۔ فیاد ہمینہ عصداور انتظام کے جذبہ کے تحت پہدا ہوتا ہے۔ کوئی جی شخص فدانے ایسا پیدا نہیں کیاجس کی عام حالت عصداور انتظام کی ہو۔ بعنی وہ ہرفت بس خصداور انتظام سے بھرار ہتا ہو۔ عضداور انتظام وقتی کیفیات کا نیتجہ ہیں مذکم شنعل کیفیات کا نیتجہ۔ آگر بہی آ دمی کی عام ادر معمولی کیفیات ہوتی او ہرو قت فیا د ہوتا رہتا اور کھی ایک دن کے لئے بھی امن وا مان نظر مذاتا۔ کہا کہ ۳۰۔ اور معمولی کیفینت ہوتی او ہرو قت فیا د ہوتا رہتا اور کھی ایک دن کے لئے بھی امن وا مان نظر مذاتا۔ کہا کہ ۳۰۔

مال *تک* نساد نه بو-

جاہوں کی جہالت سے اعراض کرنے کا تکم جو اسلام یں دیا گیا ہے اس کی مصلحت ہی ہے۔ اس کا مقصد بہت کہ ہرا بیسے توقع کو ممالا جائے فی اعراض "کا اسلامی اصول ہر قیم کے فیا دسے بچے کی سب سے زیا دہ کا میا ب تد ہیر ہے۔ مگر اس تد ہیر کو اختیار کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ادمی اپنی سسرکشی کوخم کر کے لیے آپ کو فدائی مرض کا یا بند بناتے۔ ورن وہ اپنی سکرتی کے تحت دو سروں کے اناکو جگا کر فیا دکروا تے گا۔ اور جب فیاد ہوجیکا ہوگا تو خود معصوم بن کر دو سروں کو برا جلا کہنا سٹوع کر دے گا۔

## داعی اور مدعو

قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ قوموں پر خداکی طرف سے جوعذا باتا ہے وہ دوتسم کا ہوتا ہے۔

ایک عذاب متناصل ۔ دوسر سے عذاب تنبیہ ۔ عذاب سناصل بین قوموں کو باسکل بر با دکر دینے والا عذاب زلزلہ اور طوفان کے ذریعہ آتا ہے (العنکبوت بم) اور عذاب تنبیہی عام طور پر بندوں کے ذریعہ بینی ایک قوم کو دوسری فوم پر چراصادینا اور اس طرح انسانوں کے ہاتھوں اس منراد لانا (بنی اسرائیل ہ)

قدیم زیانیں ہود پر جوعذاب آئے ان کو خدانے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ حالانکہ بیسب کے سب اس طرع آئے تھے کہ کوئی سرکش فوم باکوئی ظالم حکمالِ ہودے اوپرستاط ہوگیا۔ اور وہ ان کی آباد یوں کو اور ان کے نفرسس منفامات کوہر بادکرتا رہا۔

#### تنبيهي سنرا

موجوده زبانه بین مسلانوں کے ساتھ جو صورت حال بین آر ،ی ہے وہ اسی دور مری قسم نظان رکھتی ہے۔ بہ یفن کر ہے اس کو انسانی اس کو کسی تعمران کی طرف منسوب کرکے اس کو انسانی اللم کے خانہ بین وقت میں جو واقعہ خدا کی طرف سے بہ بیس آر ہا ہے اس کو انسانی واقعہ خابین کرتے میں مشغول ہیں۔

ببطرزون کرند مرف غلط ہے بلکہ وہ سئل کوحل کرنے میں مزیر رکا وسے ہے۔اس کی وجہ سے تام مسلم قائدین کی ساری نوجہ " نظا لمول "کےخلات بینے پکار میں لگی ہوئی ہے۔ نظا ہر ہے کہ حب ان کا سبب خدائی فریضہ سے فعلت میں ہے تو خدائی فریضہ کی ا دائنیگی ہی سے ان کا خانمہ ہوگا نہ کہ مفروضہ ظالموں کے خلاف شور وغل کرنے ہے۔

مسلانوں کامسلہ اس وقت ساری دنیا ہیں صرف ابک ہے ۔۔۔۔ ان کوان کی مرعوا توام کے یا خوں تا بابار ہاہے۔ گویا کہ وہ زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ہماری آخرت کو بربا دکر رہے ہوتو ہم تعاری دنیا کوبر با دکر یس گے۔ بیعینی طور برمسلانوں کی دعویی عفلت کے نیتجہ بیں ہور ہاہے۔ دوبارہ اس صورت مال کا خاتم صرف اس طرح ہوسکتا ہے کہ سلمان اپنی دعونی غفلت کوختم کریں۔ وہ اقوام عالم کے سامنے خدا کے دین کے داعی بن کر کھوے ہول ۔ حب بک وہ ایسانہ کریں گے کوئی ہی دوسری

# تدبیران کے مسائل کوحل کرنے والی نابت نہیں ہوسکتی۔

خدانے جورسول بھیج سب اس سے بھیج کہ وہ لوگوں کو خدا کے خلیقی منصوبہ سے ایجی طرح اسکاہ کر دیں تاکہ نیامت بیرکسی کو بیر کہنے کاموقع نہ رہے کہ ہم کواس کی خبر منتقی (النسار 170) بہی دعوست الی النٹریا شہا دت حق پیغیبرا خسرالز مال صلے النٹرعلیہ دسلم کامشن تھا۔ اور ختم نبوت کے بعد رہی وہ خاص مشن ہے جس کے لئے امرت محمدی قیامت تک کے لئے ما مور ہے دائیج ۸۷)

کسی بھٹی خص یاگروہ کی جواصل چٹنیت ہو وہی وہ چیز ہے جس سے اس کی قسمت واب تہ ہوتی ہے۔ قرآن میں واضح نفطوں ہیں رسول اللہ صلّے اللہ علیہ وسلم سے (اور آپ کی تنبیت ہیں آپ کی امت سے) کما گیل ہے کہ لوگوں کے مقابلہ ہیں تھاری حفاظت کا سارا معاملہ اس عمل دعوت کی ادائی سے وابستہ ہے:

یا ابیها الرسول بتغ ما استول الیك من اله رسول ، جوتمار ارب كی طرف سے اترا ہے اسے دربلے وان لو تفعل فسماً بتغت رسالت مینجا دو اگرم نے ایسانه کیا تو تم نے خدا کے پنیا م کوئیں و الله بعصل من الناس ( المائل ق ۱۷)

ما فظابن كنبرنے اس آیت كی تفسیران الفاظیں كى ب، اى بىغ انت دسى النى وا ناحا فظاف و ناصرك و موديد كى على اعدائك و مظفرك عليهم فلا تخف و لا تحزن فلن يصل احد منهم اليك بسوم يوذيك يون اعدائك و مظفرك عليهم فلا تخف و لا تحزن فلن يصل احد منهم اليك بسوم يوذيك دلين تم ميرے بينام كو بہنچا و اور بین تھا را محافظ موں اور تمارا مددكر نے والا ہوں اور تماری و شمنوں كے منفا بلہ بس تمارى تاتيد كرنے والا ہوں اور ان پر فتح دلانے والا ہوں يتم من شخص تم كن تنهيں بہنچ سكاكه و و تم كو تكيف دے۔

اس آبت کے مطابق اللہ کے نز دیک اہل ایمان کی تیمت صرف اس وقت ہے حب کہ وہ دنیا کی توہوں سک خدا کا ہے آمیز پنیام ہنچانے کا کام کر رہے ہوں۔ اگروہ ابساکریں تو اللہ کی طرف سے اہل ایمان کے لئے بدوعدہ ہے کہ وہ ان کو مخالفین کے ظلم وستم کا تشکار نہیں ہونے دیے گا۔ تبیغ اانزل اللہ کا کام ان کے لئے عصمت من ان اسس کی ضمانت بن جائے گا۔

اس کا دوسرا بہلو بہ ہے کہ دعوت حق کوچھوٹر نے کے بعد وہ خداکی نظر بیں بے فیمت ہو جائیں گے اہل ایان اگر کسی وقت دیگر اقوام کے ظلم دستم کا شکار ہونے نگیں نواس کی براہ راست وجہ یہ ہوگ کہ خداک حفاظت ان سے اٹھ گئی ہے۔ اور حفاظت کے اٹھنے کا سبب بقینی طور پر یہ ہوگا کہ انھوں نے دعوت الی اللہ کے کام کوچھوٹر دیا ہے۔

یم سورت حال آج منصرف بندستان کے مسلانوں پربلکہ تمام دنیا کے سلانوں پرصاد ق آتی ہے۔

آج ساری دنیا کے مسلان دوسسری توموں کے ظلم اور لوط کا نشا مذہن رہے ہیں۔ یہ واقع کم ہیں ہاہ وراست ،

مور ہا ہے اورکہ ہیں بالواسط کم ہیں ان کے ذشن ان کوخو داپنی طاقت کا مزہ کی مارہ کے مقابلہ میں دوسرے کو مدد دوے کر دولوں کو ایک مسلانوں کو دو طبقوں میں بانٹ دیا ہے۔ اور میں ایک کے مقابلہ میں دوسرے کو مدد دوے کر دولوں کو ایک دوسرے سے مکر ارہے ہیں۔ ایسا معلوم ہونا ہے کہ ان پروہ وقت آگیا ہے جس کی پیشین گوئی الوداؤد کی ایک روایت ان الفاظیں کی کئی تھی ،

عن ثوبان قال قال رسول الله صلالله عليه وسلم يوشك الامم ان دراع عليم كسما قداع الا كلة الى قصعتها فقال قائل ومن قداع الا كلة الى قصعتها فقال قائل ومن قدلة نحن يومئذ والب نزعن الله من صلول عنه عن وكم المهابة منكم وليقن فن فى قدوبكم الوهسى و قال حب الله نب اوكراهية الموت ، قال حب الله نب وكراهية الموت ، وهشكارة المصابيح ، باب تغييرالناس)

رسول الله صلے الله عليه وسلم نے فرما ياكه ده دقت
آنے والا ہے كہ فویس تحارے اوپر توسط پڑیں جس طرح
کھانے والے کھانے كے بيالہ پر توسط بی سی نے کہا
كيااس وقت ہم تقولات ہوں گے۔ آپ نے فرما يا كہ
نہيں ۔ تم بہت زياده ہوگے مگراس وقت تم ببلاب كے
جمال كى مانند ہوگے ۔ اللہ تحارے دخمنوں كے سينہ
حمال كى مانند ہوگے ۔ اللہ تحارے دخوں يس وہن
سے تمارا ڈر نكال دے گا اور تمارے دلوں يس وہن
د كر ددى ، فوال دے گا۔ پوچھے والے نے پوچھاكہ وہن
كيا ہے۔ آپ نے فرما یا دنیاى محبت اور موت كونا پہند

#### دعوتى غفلت

موجود ہ زیارہ بیں سیا نول کا دوسری قوموں کا تختہ مشق بنااتنا زیادہ نا بت سفدہ ہے کہ اس کے بارے میں دورائے مکن نہیں۔ البتہ اسس کے سبب کے بارہ میں سیا نوں کی دورائیں ہیں۔ ان کی بڑی معادا بھی تک اس خلط فہی میں مبلا ہے کہ بیسب کچھ صرف دوسسری قوموں کا ظلم ہے۔ جنانچہ ان کے زبان و قلم ظالموں کے خلاف احتجاج اور شکایت میں مشغول ہیں۔ مگراس قسم کی توجیہ قرآن کی تردید کے ہم می ہے قرآن کے نظریۂ تاریخ کور دکرنے کے بعد ہی ایسی توجیہ کوقبول کیا جاسکتا ہے۔ قرآن کو مانے ہوئے اس کو قبول کیا جاسکتا ہے۔ قرآن کو مانے ہوئے اس کو قبول کیا جاسکتا ہے۔ قرآن کو مانے ہوئے اس کو قبول کیا جاسکتا ہے۔ قرآن کو مانے ہوئے اس کو قبول کیا جاسکتا ہے۔ قرآن کو مانے ہوئے اس کو قبول کیا جاسکتا ہے۔ قرآن کو مانے ہوئے اس کو قبول کیا جاسکتا ہے۔ قرآن کو مانے ہوئے اس کو قبول کیا جاسکتا ہے۔ قرآن کو مانے ہوئے اس کو قبول کیا کہ کار ناکسی طرح مکن نہیں۔

حقیقت کیموجود ہ صورت حال دمیر قورول کا ظلم نہیں اوہ دمیر قوروں کے ہاتھوں خداکی سنرا بریسنرا (یاتنبیبر) اس وقت تک جاری رہے گی جب یک مسلمان اپنے اصل نصبی فریضہ ( دعوست مہم

### الى الله )كے لئے نہ المثيل-

موجود ہ زبانہ میں دعوت الی اللہ کے کام کوسلانوں نے بالکل چوار رکھاہے۔ حتی کہ آج فتا یر دنیا بھر میں چند آدی جی نہیں جن کو دعوت الی اللہ کی اسمیت کا واضح شعور حاصل ہو۔ ان کی بڑی تعداد کا بہ حال ہے کہ یا تو وہ دعوتی کام کوکوئی اسمیت نہیں دیتے۔ یادہ خودجس قومی یا تہذیبی احیار کے لئے سرگرم ہیں اسی کو انہوں نے اسلامی دعوت کا نام دے دیا۔ ہے۔

اس بین شک بہیں کہ آئے بھی بہت سے فدا کے بند سے اپنے آپ کوا سلام کے سابر رحمت میں داخل کررہے ہیں۔ یگراس بیں سلمانوں کی دعوتی کوشٹ کا کوئی دخل نہیں۔ یہ وہ سعیہ روحیں ہیں جن کو خدا کے فضل خاص سے قبول جن کی توفیق می ۔ انھوں نے بطور خو دھراط متقیم کو بالیا نہ کہ سلمانوں کی کوشش سے اس دعوتی غفلت کے ساتھ دو سراسگین جرم بہ ہے کہ سلمان ساری دنیا ہیں اپنی مرعوا توام سے سیاسی اور ما دی لڑائی جھیڑے ہوتے ہیں۔ اس طرح انھوں نے مرعوکو حربیف اور رقیب بناکر کھوا کر دیا ہے۔ یہ موجود ہ زمانہ کے مسلمانوں کا ناقابل معانی جرم ہے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ خدا کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہو نوا تھیں یک طرف مور پر وہ تمام جگڑ ہے جم کرنے ہوں گے جنوں نے مرعوا توام کو حربیف اقوام میں تبدیل کر دباہے۔ دوسری قوموں سے حربیف اور رقیب کا رکھ نے ختم کرکے اپنے اور ان کے درمیان داعی اور مرعوکا رکھنے ہمال کرنا اس سلسلہ کا پہلات دم ہے۔ اس کے بغیرامت مسلمہ کے درمیان داعی اور مرعوکا رکھنے ہمال کرنا اس سلسلہ کا پہلات دم ہے۔ اس کے بغیرامت مسلمہ کے درمیان داعی اور مرعوکا رکھنے ہمال کرنا اس سلسلہ کا پہلات دم ہے۔ اس کے بغیرامت مسلمہ کے درمیان داعی اور مرعوکا رکھنے ہمال کرنا اس سلسلہ کا پہلات دم ہے۔ اس کے بغیرامت مسلمہ کے درمیان داعی اور مرعوکا رکھنے ہمال کرنا اس سلسلہ کا پہلات دم ہے۔ اس کے بغیرامت مسلمہ کے درمیان داعی کی تعیر میں تبدیل کی تبدیل کی تبدیل کی تعیر میں تبدیل کی تبدیل ک

موجودہ زیانہ کے مسلانوں سے سب سے بڑی چیز جو کھوئی گئے ہیں اور ہم ان کے داعی معلوم ہوتا ہے کہ مسلان اس کو ہاں کل مجول گئے ہیں کہ غیر سلما قوام ہماری معوبیں اور ہم ان کے داعی ہیں۔ موجودہ زیانہ ہیں مسلما نول کے ساتھ بربادی کے جو واقعات پیش آرہے ہیں وہ سب اسی غفلت کی قیمیت ہیں۔ موجودہ زیانہ میں سلما نول کے ساتھ بربادی کے جو اقعات ہیں کو جاری کو جاری کر جاری کو جاری کر جاری کو جاری کر جاری کے جب تک مسلمان اپنی اس کو تا ہی کو جاری رکھیں۔ دعوتی کو تا ہی اور ملی ترتی دونوں ایک ساتھ جے نہیں ہوسکتے:

نغيباتي پيپ لو

فلبوس جوزفس کوک (Flavius Josephus Cook) کا قول ہے کہ خدا نجارت کو ایپ ا مبلغ بنا تا ہے:

God is making commerce his missionary

براس نفسیات کا بہایت میم اظہارہ جو ایک داعی کے اندرا پنے مرعوثے لیے بیدا ہوتی ہوتی ہے۔ ایک داعی کے اندرا پنے مرعوث کے بیدا ہوتی میں

ہے۔ دامی کے اندر اپنے مدعو کے لئے وہی احساسات پیدا ہوتے ہیں جو ایک ناجر کے اندر اپنے خریدار کے لئے پیدا ہوتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ تا جر کی نفیبات تجارتی مفا د کے لئے ہوتی ہے اور داعی کی نفسیات دعوتی مفاد کے لئے۔

دای اگر واقعۃ دای ہو، دہ توی وکیل یا ندہی مناظر ننہوتو بالک نظری طور پراس کے اندر

اپنے مرعوکے لئے محبت کے جذبات بیدا ہوتے ہیں۔ اس کے اندر بیرزاج پرورش پاتا ہے کہ وہ

اس سے محمت اور صبر کے ساتھ معاملہ کرے ولیے ہی جے ایک دانش مند تاجر اپنے گا بک سے معاملہ کرنے

میں جنسروری مجتا ہے کہ وہ کسی حال ہی حکمت اور صبر کا طریقے نہ چھوڑ ہے۔ تاجر کا رویہ اپنے گا بک کے

میں جنسروری مجتا ہے کہ وہ کسی حال ہی حکمت اور صبر کا طریقے نہ چھوڑ ہوئے فکر کے تحت بنتا ہے۔

میں جنسروری مجتا ہے کہ وہ کسی حال میں کے طور پر نہیں بنتا۔ بلکہ فود اپنے سویے سمجھے ہوئے فکر کے تحت بنتا ہے۔

وہ یک طرفہ طور پر اپنے آپ کو من سلوک کا پا بند بنا تا ہے ، خواہ گا بک اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے یا نہ کرے۔ بھیک ہی طریقہ دائی کا بھی اپنے مرعو کے حق میں ہوتا ہے۔

کرے یا نہ کرے۔ بھیک ہی طریقہ دائی کا بھی اپنے مرعو کے حق میں ہوتا ہے۔

مسلمان اگر دوسری توموک کو اینا مدعو مجیس تو اس کے بالکل لازی نیخ کے طور بربہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو دوسسری قومول کے جن بین ناصع اور این "مجیس گے۔ ان کے دل ہیں دوسری تومول کے خیر خواہی کے جند بات بیدا ہول گے۔ وہ ان کی طرف سے پیش آنے والی تلجنوں کو بخوشی برداشت کریں گے۔ وہ ایک طرفہ طور بیرا ہے آپ کو اس کا ذمہ دار سمجیس کے کہ ان کی است تعال انگیز حرکات کو فظر اندا ذکریں تاکہ دعوت کی فضا بربا در نہ ہونے یائے۔

دوسلری اقوام کوابنا مدعوسمجینے کے بعدان کی نسبت سے سلانوں کے اندر وہی نفسیات پیدا ہوگی جوایک دانشس مند تاجر کے اندر اپنے خریدا رکے لئے پیدا ہوتی ہے۔ مسلان ان کے حق بین دعایل کریں گئے۔ وہ ان کی ہدایت کے حریص بن جائیں گے جس طرح بیغیبر اپنے مدعو کے ایمان کے لئے حریص تھا۔ ان کے اندر اسٹ تعال کے بجائے برداشت کا وہ پیدا ہوگا۔ اس نفسیات اور کر دار کا ثبوت دینے کے بعدان کے حق بیں وہ شان دار نیتج بر آمد موگا جس کی قرآن میں خوش خبری دی گئے ہے۔

دشن دوست بن جاتا ہے

ور ان کی سورہ بنبرام (حم سجدہ) کی تبن آبتیں اس معاملہ میں رہنا حیثیت رکھتی ہیں۔ ان آبیوں کا ترجمہ یہ ہے:

آ در بعلائی ا دربر ائی د و نول برابرنهی ہوسکتی ۔ جواب و ہ دوجواس سے مبتر ہو۔ بچر مکا یک ۲۳ تجھیں اور جس بیں نئمنی تنی وہ ایسا ہو جائے گا صیبے کوئی قریبی دوست۔اور پر بات انھیں کوملت ہے جومبر والے ہیں اور پر بات انھیں کوملت ہے جومبر والے ہیں اور پر بات اسی کوملت ہے جس کی بڑی قسمت ہے۔ اور اگر تجھ کوشیطان کی طرن سے کچھ دسوسہ آئے توالائے بناہ بجرہ و سبے نئک وہ سننے والا ، جاننے والا ہے (حم سجدہ ۳۶ سم سم) ان آیات کی تشریح میں دو تفسیروں کا اقداس بہاں نقل کیا جا تاہے :

(ولاتستوى الحسنة ولاالسكية) اى فرق عظيم بين هذه و هذه (ادنع بالتي هي احسن ) اي من اساء البك فادفعه عنك بالاحسان البيه كما قال عمرضى الله عنه: ما عاقبت من عصى لله فبك بمثل ان تطبع الله فيه (فاذاالذي بينك وبسينه عداوة كانه ولي حيم) وهوالصديق اى اذا احسنت الى من اساء اليك قادته الحسنة اليه الى مصافأتك و هجتك والحنوعليك حتى يصير (كانه ولي جبم) اى قريب اليك من الشفة عليك والزحسان البيث زومها يلقساها الداللين صبروا) اى ومايقبل ملذة الوصية ويعلمها الامن صبرعلى دالك فانديشق على النعوس ومايلتاها الاذوحظعظيم)اى ذونصبيب واضومن السعادة في الدنسيا والدخرة - قال ابن عباس في تفسير هذا الآية ، اهر الله المونين بالصبرعنا الغضب والحلم عند الجهل والعفو عندالاساءة وفاذا فعسواذالك عصمهم من الشيطان وخضع لسهم عددهم كاندولي

حببم ـ ختصرتف رسه الله معنی ۱۲ منفی ۲۲ منابع من منابع منا

اورحب نه اورسسئيرا بربنين بهوسكة ، بعني إس كهاد اُس کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ احسن طریقے سے دفع کرو ، یعن جو تخص تمهارے ساتھ براسلوک کرے اس كسائة اچهاسلوك كركتم اس كاجواب دو، جبياكة حفرت عمرفاروق نے فرمایا ، حوشخص تمهار سے ساتھ خداکی نافرمانی کسے اس کاسبسے اچھا بدلہ بیہے کہ تم اس كے ساتھ الشركى اطاعت كرو۔ مورمتهاريے ساتھ حب کی عدادت ہے وہ قریبی دوست کی طرح ہوجائے مگا، یعی حب تم ایسا کروگ که بر اسلوک کرنے والے کے ساتھتم اچھاسلوك كروك تومتهارى اچھائى اس كاندر مبن اور مدردی کا جذب پیدا کرے گی سیان کک کدوه تمعارا دوست اورتمهارام هربان بن جائے گا . اور اس كوصرف نصيبه والے ياتے ہيں، بعنى جود نياا ورآخرت بين برسي خوش قسمت بين وحضرت عبدالله ابن عباس فاسآيت كي تفسيرين فرباياكه الشرف سلانون وحكم دیا ہے کہ وہ غصہ کے وقت صبر کریں ، جہالت کے وقت بر داشت کریں، اور برائی کے وقت سان کر دیں۔ حب وه ایسا کریں گے توالٹران کوشیطان سے بیالے

#### عليك (تفسيرا النرطبي)

استعن اورحب شیطان تھیں اکساتے تو اللہ سے پناہ مانگو،
مان بتوك یعنی آسسن طریقہ سے دفع کرنے کا حکم ہوتھیں دیا گیا
ہ واراد ہے، اگر شیطان تعییں اس کو چیوڑنے کے لئے ابھارے
ستعند باللہ اورتم کو اکساسے کہ پڑو وا ورانتقام لو توشیطان کے
مستعند باللہ دھوکے اور سنسرسے اللہ کی پناہ مانگو۔ اللہ لفینیاً
فعالیم ای دھوکے اور سنسرسے اللہ کی پناہ مانگو۔ اللہ لفینیاً

جہالت كرے اس عصبل كامقا بلتم بر داشت سے

(و إماينزغنك من الشيطان نزغ فاستعل باالله) اى وان وسوس اليك الشيطان بترك ما المرت به من الدفع بالتى هى احسن واراد ان يحملك على البطش و الانتقام فاستعذب الله من كبيلة ونشرة (انه هوالسميع العليم) اى هوالسميع لاقوال العباد ، العليم با فعالهم واحوالهم

صفرة التفاسير، جلى ثالث، صفه ١٢٣

موجوده زباندین مسلانوں کے ساتھ دوسری نوموں کی طرف سے جو کچھ پیش آرہا ہے۔ اس کی وجا ایک افظ بیں یہ ہے کہ سلمانوں نے بر داشت کو کھو دیا ہے۔ برد راصل اپنی بے صبری کی قیمت ہے جس کو آج سلمان سجگت رہے ہیں۔ صبراور برداشت کھونے کا سبب یہ ہے کہ داعیانہ مفصدان کے سامنے نہیں رہا۔ مسلانوں کو اگر دوبارہ اٹھا ناہے توان کو اس کے لئے نیار کرنا ہوگا کہ وہ دعوت کو اپنا مقصد حیات بنائیں۔ اس کے بعد ہی ان کے اندروہ محک پیدا ہوگا جو آدمی کو بند حوصلہ اور بلند کر دار بناتا ہے۔ اور جو قوم بلند حوصلہ اور بلند کر دار مواس کو کوئی بھی چنین شکست نہیں دے سے ت

بانبرے۔

مسلانوں کو اگر داع گروه کی جبثیت سے اٹھا یا جاسے تو ان کے اندر اپنے آپ حکمت اور صبر کی وہ صفات پدیدا ہوجائیں گی جو گویا ہرتم کے فساد کی فاتل ہیں۔ دعوت الی اللہ کے لئے اٹھنا اپنے آپ کو آخرت کی پروسے بچا ناہمی۔ پروسے بچا ناہمی۔